مدارس اسلامیہ کے بعلیمات وانتظامات متعالق، تجربات اکابر کانچور

منظرات

انتظامات وماليات

جلددوم

بِهُ يُورُورُونُ

نزور المعنى الوالقام المان من المراق المراقيم المان من المراقية من الموالة المراقية المراقية

ت النامج عَنْ القوى مَنْ دارَتْ بُكاتِم

ناظم إدارها شرف العلوم حيدر آباد



مرتب منفق الوبكرها برقابى مفق في البين منيف سبق

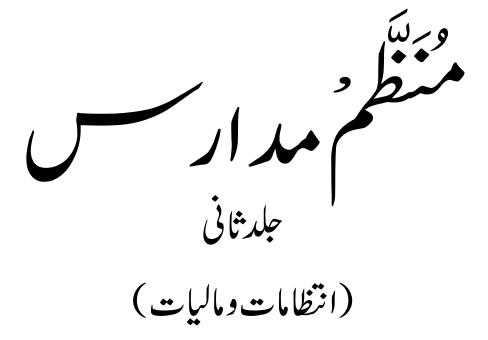

مرتب مفتی ابوبکر جابر قاسمی مفتی رفیع الدین حنیف قاسمی

### جمله حقوق محفوظ ہیں پہلاایڈیشن:۹ ۳۳۱ھ =۱۰۱۸ء

نام كتاب : منظم مدارس (انتظامات وماليات)

ترتيب: مفتى ابوبكر جابر قاسمي، 09885052592

مفتى رفيع الدين حنيف قاسمي ،09550081116

صفحات : 334

گرافکس تزئین: مفتی محمد عبدالله سلیمان مظاہری، قبا گرافکس، حیدر آباد فون: 09704172672, 8801198133

ناشر : دارالدعوه والارشاد، پوسف گوره ه، حيدرآباد

## ملنے کے پیتے

- مدرسه خير المدارس، بورا بنده، حيد رآباد، فون: 23836868 040
- ه د کنٹریڈرس، یانی کی ٹانکی، مغلبورہ، حیدرآباد، فون: 66710230 040
  - ه مکتبه کلیمیه، پیشفین ویڈنگ مال، نامیلی، حیدرآباد

# اجمالى فهرست

|     | 20  | تقريظ (مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی)          |  |
|-----|-----|---------------------------------------------|--|
| 23  | 21  | تقريظ (مولا ناعبدالقوى صاحب دامت بركاتهم)   |  |
| 26  | 24  | پہلی بات<br>چہلی بات                        |  |
|     |     | انتظامات (185-27)                           |  |
| 41  | 29  | مدرسه کھو گئے سے پہلے                       |  |
| 67  | 42  | نظام الهتمام                                |  |
| 84  | 68  | اسا تذہ کے باہمی نزاع کی وجو ہات اوران کاحل |  |
| 114 | 85  | نظام تربیت                                  |  |
| 120 | 115 | نظام جلسه وانعامات                          |  |
| 228 | 221 | مدارش کے جلسے چنداصلاح طلب امور             |  |
| 147 | 129 | نظام سزا                                    |  |
| 152 | 148 | نظام اخراج                                  |  |
| 159 | 153 | نظام تعطيلات                                |  |
| 166 | 160 | نظام (دارالا قامة )                         |  |
| 168 | 167 | نظام دواخانه                                |  |
| 172 | 169 | نظام صحت                                    |  |
|     |     | ,                                           |  |

| (r  |     | مدارس (انتظامات و مالیات )           | منظم     |
|-----|-----|--------------------------------------|----------|
| 175 | 173 | نظام ملاز مین                        |          |
| 179 | 176 | نظام مطبخ                            |          |
| 181 | 180 | نظام گودام                           | <b>E</b> |
| 183 | 182 | نظام طعام خانه                       |          |
| 186 | 184 | نظام صفائی                           | <b>E</b> |
|     |     | ماليات (187-334)                     |          |
| 204 | 189 | نظام چنده                            |          |
| 242 | 205 | دین تعلیم کے لئے حکومتی امداد        |          |
| 272 | 243 | نظام چندہ اور ہمارے ا کابر کا احتیاط |          |
| 286 | 273 | مدرسه کے اخراجات                     |          |
| 305 | 287 | مدرسهاورنظام ماليات                  |          |
| 320 | 306 | نظام تنخواه                          |          |
| 328 | 321 | مدارس ومكاتب سيمتعلق فقهى مسائل      |          |
| 334 | 329 | مصادرومراجع                          |          |

## فهرست مضامين

| ۲+   | تقريظ (منفتی أبوالقاسم صاحب تعمالی )               |  |
|------|----------------------------------------------------|--|
| 11   | تقريظ (مولا ناعبدالقوى صاحب دامت بركاتهم )         |  |
| 26   | پہلی بات<br>جہلی بات                               |  |
|      | انتظامات                                           |  |
| 49   | مدرسه کھو لنے سے پہلے                              |  |
| ۳.   | اولین وقابل ترجیح کام قیام مکاتب                   |  |
| ۳۱   | ترکی میں دینی مدارس کے گئے جدوجہد                  |  |
| ٣۵   | بخالی وسمر قند میں دینی مدارس اورعلماء کی حبدو جہد |  |
| ٣2   | نظم ونسق ،ضرورت واہمیت                             |  |
| 4    | نظام الهتمام                                       |  |
| ام م | نائب مهتم اور جانشین مهتم کی خدمت میں              |  |
| 4    | مہتم کے لئے ضروری ہدایات                           |  |
| ۴۸   | ناظم مدرسه کی ذ مه داریاں                          |  |
| ۵٠   | اساتذہ کے ناظم کے ساتھ تعلقات                      |  |
| ۵٠   | الف:مهتم كااساً تذه كےساتھ روپیہ                   |  |
| ۵۲   | بيش قيمت تنخوا ہيں                                 |  |
|      |                                                    |  |

| (Y) | مدارس (انتظامات و مالیات )                                         | منظم |
|-----|--------------------------------------------------------------------|------|
| ۵۵  | ۔<br>ب:اسا تذہ کرام کے لئے چندر ہنمااصول                           |      |
| ۵۸  | حضرات اساتذ ہ کرام کے لیے چندا ہم مشور ہے                          |      |
| 44  | اساتذہ کے دوسرے اساتذہ کے ساتھ تعلقات                              |      |
| 44  | ا -ایک دوسرے کی علمی حیثیت کوسلیم کریں                             |      |
| 44  | ۲۔ایک دوسرے کی تا ئید کریں                                         |      |
| 44  | ۳۔ایک دوسرے کی قدر کریں                                            |      |
| 41  | <sup>ہم</sup> ۔ایک دوسرے کی غیبت سے بچیں                           |      |
| 46  | ۵۔شاگردوں کےسامنے معلم کا تذکرہ کرنے سے بجیں                       |      |
| 46  | ۲ _ گھنٹہ کی پا بندی کریں                                          |      |
| 40  | ۷۔استاذ کی صراحة پااشارة کردارکشی نهکریں                           |      |
| 40  | ۸۔جوابی کاروائی سے گریز کریں                                       |      |
| 40  | 9۔ دوسرےاستاذ کی رائے کااحتر ام کریں                               |      |
| ar  | <ul> <li>۱-دوسرے استاذ ہے پوچھنے میں جھجکممحسوس نہ کریں</li> </ul> |      |
| 77  | االطلباء کےسامنےایک دوسرے کاخوب احترام کریں                        |      |
| 77  | ۱۲۔ مدرسے کے کاموں کوسب اساتذہ اپنی ذمہ داری سمجھیں                |      |
| 77  | ۱۳ کسی کی شکایت یا برائی کا تذکرہ کلاس میں نہ کریں                 |      |
| 77  | ۱۴۔ایک دوسرے کی حیثیت کا خیال رکھیں                                |      |
| 42  | 10۔ دوسر سے استاذ سے بوچھ کران کا ٹائم لے                          |      |
| 42  | ١٧ ـ وقت ختم ہوجائے تو کلاس سے باہرآ جائے                          |      |
| ٨٢  | اساتذہ کے باہمی نزاع کی وجو ہات اوران کاحل                         |      |
| ٨٢  | ا _ دلول میں حسد ہونا                                              |      |
| ٨٢  | ۲۔ایک دوسرے کی ٹو ہ میں رہنا                                       |      |

|            |                                                   | (4.) |
|------------|---------------------------------------------------|------|
|            | مدارس (انتظامات ومالیات)                          | منظم |
| ٨٢         | سوقوت برداشت کی کمی                               |      |
| 49         | سم۔اساتذہ میں باہمی <i>کدور</i> ت                 |      |
| <b>~</b>   | ۵۔ اینعزت چاہنا                                   |      |
| <b>~</b>   | مدارس کے مطلمین کی خدمت میں چند گذارشات           |      |
| <b>~</b>   | سرپرست حضرات سے مخلصانہ وابستگی ہونا ضروری ہے     |      |
| ۷۱         | ہم اپنی مخنتوں کامحور تعلیم وتربیت کو بنائیں      |      |
| ۷٣         | بإصلاحيت اورسليم المز اح اساتذه كاانتخاب مو       |      |
| ۷٣         | اساتذہ وملاز مین کےساتھ منتظمین کاسلوک            |      |
| ۷۵         | ناظم مدرسها ورمدرسین کی ذ مهداریاں                |      |
| <u> </u>   | اصول ہشت گانہ برائے دارالعلوم ودیگر مدارس اسلامیہ |      |
| <b>4</b> 9 | اصولِ ہشت گانہ کی تشریح                           |      |
| ۸.         | صفائی معاملات برخاص توجہ دینے کی ضرورت            |      |
| ٨١         | قديم فضلاء سے رابطہ                               |      |
| ٨٢         | اطراف واكناف سے رابطہ                             |      |
| ٨٣         | يوم والدين                                        |      |
| ۸۵         | نظام تربيت                                        |      |
| 91         | بعض امورتر بیت                                    |      |
| 92         | اساتذہ کے ذمہ کچھ تربیتی کام                      |      |
| 91~        | مر بی کی تربیت                                    |      |
| 90         | اساً تذه کی خدمت میں چندتر بیتی امور              |      |
| 9∠         | قابل احتياط امور                                  |      |
| 9∠         | بےریش لڑکوں کی صحبت سے احتیاط                     |      |

| <b>^</b> | مدارس (انتظامات ومالیات)                      | منظم |
|----------|-----------------------------------------------|------|
| 1+1      | طلبہ کو یا دکرانے کے لئے بچاس گناہ کبیرہ      |      |
| 1+12     | رات کی نگرانی                                 |      |
| 1+1~     | تربيت طلبه كاخاص انهتمام                      |      |
| 1+1~     | معمولات يوميطلباءكرام                         |      |
| 1+0      | بچوں کی خاص تر تیب                            |      |
| ۲+۱      | هرنقل وحركت پرنظر                             |      |
| 1+4      | اطلاع                                         |      |
| 1+4      | طلبه پر ماحول کااثر                           |      |
| 1+9      | ضابطهاخلاق                                    |      |
| 111      | داڑھی کے مسئلہ میں نرمی کے لئے                |      |
| 111      | دینی خدام اوران کالباس                        |      |
| 111      | مو بائیل فون کےمضرا نژات ز مانہ طالب علمی میں |      |
| 110      | نظام جلسه وانعامات                            |      |
| 110      | جلسه کی تیاری                                 |      |
| rii 💮    | ہدایت برائے جلسہ                              |      |
| 112      | جلسه کا پروگرام                               |      |
| 111      | انعامات كاطريقه كار                           |      |
| 111      | انعامات کے بارے میں ضروری اعلان               |      |
| 111      | و بینیات                                      |      |
| 111      | خفظ                                           |      |
| 111      | معلمین (ائمه)                                 |      |
| 119      | شعبة تجويد كے انعام كا اعلان                  |      |
|          |                                               |      |

|       |                                      | (**.) |
|-------|--------------------------------------|-------|
| 9     | مدارس (انتظامات ومالیات)             | منظم  |
| 119   | اسا تذه کوانعام                      |       |
| 14.   | دارالعلوم اورنقشيم انعامات           |       |
| 171   | مدارس کے جلسے، چنداصلاح طلب امور     |       |
| 171   | مدارس کے جلسے                        |       |
| 171   | سجاوٹ اور روشنی                      |       |
| 177   | لا وُ ڈا سپیکر کا بے جااستعال        |       |
| 177   | ایک ہی وقت میں جلسے                  |       |
| 177   | دعوت جلسہ کے لئے پوسٹر               |       |
| 1711  | جھوٹ سے پر ہیز                       |       |
| 1711  | فرض نماز خطرے میں                    |       |
| 147   | مقررین کی کثرت                       |       |
| 147   | ساراز ورچندے پر                      |       |
| 150   | ویڈ پوگرافی                          |       |
| 150   | عصري علوم كي تنقيص                   |       |
| 150   | جلسے کا اختصار                       |       |
| ITY   | تقاریر کاموا د ذمه دار پہلے دیکھ لیں |       |
| 174   | شعبه حفظ کے طلباء کا مظاہرہ          |       |
| 174   | نظمیں ہی نظیمیں                      |       |
| 114   | بڑی بچیوں کے پروگرام                 |       |
| 114   | مكالمے ہيں ڈرامے                     |       |
| 119   | نظام سزا                             |       |
| II" + | طلبہ کی تا دیب کے شرعی اصول          |       |
|       |                                      |       |

| 1•    | م مدارس (انتظامات و مالیات )                        | منظ |
|-------|-----------------------------------------------------|-----|
| 117+  | عقاب وسزا کی شمیں                                   |     |
| اسما  | تعزيرات برائے طلبہ                                  |     |
| 166   | جزاء وسزاکے ذمہ دارکے لئے ہدایات                    |     |
| 177   | تعزيراورسزا كي حقيقت اوراس كي صورتيں                |     |
| ١٣٢   | سزامیں کتنامار سکتے ہیں؟                            |     |
| ١٣٣   | ضوابط برائے اساتذہ ،تعزیرات وتعطیلات برائے طلبہ     |     |
| الدلد | سبق یا دنه ہونے پر مالی جر مانه مقرر کرنا جائز نہیں |     |
| 150   | مولا نارشیداحمر گنگوہی کا ناپسندید گی کا اظہار      |     |
| 127   | بچوں کوسزا دینے کا طریقہ                            |     |
| ١٣٦   | ب پٹائی کا زمانہ نہ رہا                             |     |
| 1174  | طلبہ کی تا دیب پران کی دلداری                       |     |
| 182   | طلباء سے خدمت لینے کے شرا ئط                        |     |
| 147   | طلبہ سے ذاتی کام لینا                               |     |
| IMA   | نظام اخراج                                          |     |
| 169   | موجبات اخراج                                        |     |
| 169   | اخراج كاروائي فارم                                  |     |
| 10+   | اجرائی کاروائی فارم                                 |     |
| 101   | استاذ کی بےاصو کی پر معطلی                          |     |
| 101   | نظام تعطيلات                                        |     |
| 100   | طلبہ کے لیے نظام ِ تعطیل                            |     |
| 100   | آپ تعطیل کیسے گذاریں؟                               |     |
| 104   | تعطیلات میں طلبہ کے لئے ضروری ہدایات                |     |

|      | مدارس (انتظامات ومالیات)                                     | منظم     |
|------|--------------------------------------------------------------|----------|
| 102  | ہدایات برائے سالانہ تعطیلات                                  |          |
| 101  | فارغین کو ۱۵ روز ہ چھٹی دینے کے وقت کی ہدایات                |          |
| 14+  | نظام (دارالا قامة)                                           |          |
| 171  | جنزيشر كاانتظام                                              |          |
| 171  | دارالطلبه مين بجلي كالمعقول انتظام                           |          |
| 175  | دارالطلبه میں کولر کا انتظام                                 |          |
| 175  | ٹھنڈے پانی کاانتظام                                          |          |
| 175  | گرم یانی کاانتظام<br>دند                                     |          |
| 175  | دهو بي کانظم                                                 |          |
| 175  | نائی کانظم                                                   |          |
| 175  | مهمان خانه                                                   |          |
| 1411 | مهما نوں کی ضیافت<br>سر                                      |          |
| 141  | کیمر ہ نصب کرنا                                              |          |
| 142  | نظام دواخانه                                                 |          |
| 142  | دواخانه/شفاخانه کے امور                                      |          |
| 179  | نظام صحت                                                     |          |
| 179  | مدرسها نشرف المدارس ہردوئی کے طلباء کی تیار داری اور معالجہ: |          |
| 179  | حفظان صحت کا خیال                                            |          |
| 14+  | مریض طلباء کے لئے ہدایات<br>•                                |          |
| 14+  | ورزش<br>شده ۱۰۰                                              |          |
| 121  | ورزش سے متعلق امور                                           |          |
| 1214 | نظام ملاز مین                                                | <u> </u> |

| Ir   | مدارس (انتظامات و مالیات )               | منظم |
|------|------------------------------------------|------|
| 124  | مدرسه کی چیز ضا کئع نہ کریں              |      |
| 1214 | غیر تدریسی عملہ کے لئے چندامور           |      |
| 127  | ملاز مین کے درجات                        |      |
| 128  | ہدا یات برائے غیرتدر کیی عملہ            |      |
| 120  | ہدا یات خصوصی برائے عملہ مدرسہ           |      |
| 124  | نظام طبخ                                 |      |
| 124  | مقامي طلبه يعنى اصحاب صفه كاقيام وطعام   |      |
| 122  | خلافت راشده ميں طلبه كا قيام وطعام كانظم |      |
| 149  | ملاز مین مطبخ کے لئے ہدایات              |      |
| 149  | مطبخ والےملاز مین کی ذمہداریاں           |      |
| 1/4  | نظام گودام                               |      |
| 1/4  | برتن روم والے کی ذ مہداریاں              |      |
| IAT  | نظام طعام خانه                           |      |
| 111  | نظام صفائی                               |      |
| ١٨۵  | ہدایات برائے صفائی دارالا قامۃ           |      |
|      | (ماليات)                                 |      |
| 119  | نظام چنده                                |      |
| 19+  | دورسالت میںصد قات نا فلہ اور ہنگامی چندے |      |
| 197  | بنیادی ہدایات                            |      |
| 190  | تغميري مد                                |      |
| 197  | چنده کی دیگر مدات                        |      |
| 199  | فضائل چنده                               |      |

|              | مدارس (انتظامات ومالیات)                                            | منظم |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|------|
| 199          | اہل مدارس کو مدرسہ سے قرض لینے کی جائز آ سان صورت                   |      |
| 199          | چندہ کی باقی رقم کوخرچ کرنے کے لئے چندہ دہندگان کی اجازت شرط ہے     |      |
| <b>*</b> * * | مالِ وقف میں احتیاط کی ضرورت ہے                                     |      |
| <b>r</b> +1  | چندہ کے بعض منکرات                                                  |      |
| <b>r</b> +1  | چنده کی جائز صورتیں                                                 |      |
| r + 1        | چندہ وصول کرنے کی شرا کط                                            |      |
| r • r        | چندہ کے حلال ہونے کی اصل شرط                                        |      |
| r +r         | ز بردستی چنده                                                       |      |
| r+m          | نظام چندہ کی موجودہ زمانے میں ایک خاص افادیت<br>اور سے میں میں م    |      |
| r + 0        | دِ بنی تعلیم کے لئے حکومتی امداد                                    |      |
| r + 0        | حکومتی امداد سے بچاہیئے                                             |      |
| r+7          | اسلامی مدارس میں سرکاری امداد کے مضرا نژات<br>پر                    |      |
| r • A        | مدارس اور حکومتی امداد کے نقصا نات<br>پر                            |      |
| <b>71</b> +  | مدرسه قدوسیهاور حکومتی امداد                                        |      |
| ٢١١          | مدارس میں سرکاری اورغیرمسلم کا مال صرف کرنے کا حکم<br>یہ بار شدند ا |      |
| ۲۱۱          | مدرسہ کے لئے غیر مسلموں کا چندہ لینا<br>میر                         |      |
| 717          | مشھی فنڈ کا نظام                                                    |      |
| 717          | چندہ خاص طور سے غرباء سے<br>گ                                       |      |
| 710          | اگرعلماء چنده حجيوڙ دين<br>                                         |      |
| 710          | چنده کی ناپسندیده تدبیر                                             |      |
| 717          | علماءکرام چنده ہرگزنہ کریں<br>ماری برائر پیدہ ہوت                   |      |
| 711          | الله پر بھروسہ میں کمی آتی جارہی ہے                                 |      |

| (IM         | مدارس (انتظامات ومالیات)                      | منظم |
|-------------|-----------------------------------------------|------|
| <b>1</b> 19 | قيام دارالعلوم اوراس كاپهلا چنده              |      |
| <b>۲۲</b> + | چند ہے گی تحریک                               |      |
| 777         | تکثیر چنده کی صورتیں                          |      |
| 777         | (۱)استغناءسے کام لیاجائے                      |      |
| 222         | حضرت تھا نوی کا طریقہ                         |      |
| 222         | حضرت بنوری کااستغناءاوران کے جامعہ کی خصوصیات |      |
| 220         | (۲) تکثیر چنده کی دوسری صورت                  |      |
| 777         | (۳) فراہمی سر ماییر کی بعض مفید صورتیں        |      |
| 772         | (۴) خصوصی چنده                                |      |
| 227         | چندہ کے لئے ایک اہم مشورہ                     |      |
| 227         | علماء کا نان ونفقہ قوم کے ذہے ہے              |      |
| rm +        | علماء کا چندہ لیناان کا احسان ہے              |      |
| rm +        | اہل مدارس چندہ لیتے ہیں بیان کا احسان ہے      |      |
| 221         | علماء كوضرورت انفاق                           |      |
| 777         | خوش اخلاقی ضروری ہے                           |      |
| 222         | چندہ کے بغیر دین کا کام                       |      |
| rmm         | مقصود دین کی خدمت ہے                          |      |
|             | حكيم الاسلام قارى محمد طيب صاحب رحمه الله كا  |      |
| rmm         | ایک خطمعاونین وخلصین دارالعلوم دیوبند کے نام  |      |
| 244         | يې <b>ن</b> منظر                              |      |
| rm2         | سفراء کی تذکیل سے عذابِ دنیوی کااندیشہ        |      |
| rm2         | سفير كالمسجد مين قيام كرنا                    |      |
|             |                                               |      |

| 10          | مدارس (انتظامات ومالیات)                                 | منظم |
|-------------|----------------------------------------------------------|------|
| ۲۳۸         | مسجد ملیں چندہ کا ثبوت                                   |      |
| <b>*</b>    | مسجد میں چندہ کا طریقہ                                   |      |
| 201         | معاونین و چنده د هندگان سے رابطه                         |      |
| ٣٣٣         | نظام چندہ اور ہمارے ا کابر کا احتیاط                     |      |
| ٣٣٣         | حضرت تھا نوی کی نظماء سے کچھ باتیں                       |      |
| rra         | حضرت مولا نااحمه على سهار نبوري رحمه الله كا كمال احتياط |      |
| rra         | اساتذه مظاهرالعلوم كاكمال احتياط                         |      |
| 7°2         | حضرت مفتی محمودصاحب رحمہ اللہ کے چندہ کا طریقہ           |      |
| 7°2         | مدارس کے مال میں احتیاط                                  |      |
| rra         | مولا ناا کرام الحسن صاحب کی امانت داری                   |      |
| rra         | مکان فروخت کر کے مدرسہ کی امانت ادا کی                   |      |
| 449         | محصلین عاملین کے حکم میں نہیں                            |      |
| ra+         | تحمیش پر چندہ کرنے پرانعام لینے کا حکم                   |      |
| rar         | تحميش پرچنده کرنا                                        |      |
| ram         | تملیک کے بیچ طریقے                                       |      |
| rar         | تملیک کے سلسلے میں دارالعلوم کا فتوی                     |      |
| <b>۲</b> 4+ | وصول ز کا ق کے سلسلے میں مدرسہ کے مہتم کی حیثیت          |      |
| 771         | مدرسہ کامہتم کس کا و کیل ہے                              |      |
| 771         | مدز کوۃ سے فیس کی وصولی                                  |      |
| 771         | كيااموال زكوة بغيرتمليك خرج كرسكته ہيں                   |      |
| 771         | حیله تملیک کی چارصورتیں<br>د                             |      |
| 246         | الممہتم معطبین کی وکیل ہے یا بحکم عامل؟                  |      |
|             |                                                          |      |

| (IY)         | مدارس (انتظامات و مالیات )                                             | منظم |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|------|
| 777          | ۲ _ تملیک کی دوسری ضرورت کاحل                                          |      |
| 777          | ا۔حیلہ تملیک کی پہلی صورت ( فقیروں کودے کر مدرسہ کے لئے لینا )         |      |
| 772          | ۲_حیله تملیک کی دوسری صورت ( فقیروں کا قرض لے کرعطیہ کرنا )            |      |
|              | ۳۔حیلہ تملیک کی تیسری صورت                                             |      |
| 771          | (مستحق طلبہ کونفتری دے کراخراجات وصول کرنا)                            |      |
| r49 (        | ۴ حیله تملیک کی چوتھی صورت (طلباء کامهتم کو وصول اور خرچ کا وکیل بنانا |      |
| <b>7</b>     | مدارس میں جمع رقم شدہ رقم پرز کا ۃ                                     |      |
| 72m          | مدرسه کے اخراجات                                                       |      |
| 72°          | مفت تعلیم ، ربائش اورطعام                                              |      |
| r20          | دینی مدارس میں انحطاط کی وجبہ                                          |      |
| 724          | ا)زكوة                                                                 |      |
| <b>7</b> 24  | ۲)صدقه واجبه                                                           |      |
| 722          | ۳)چرم قربانی                                                           |      |
| 722          | مدرسین کا چرم قربانی وصول کرنے پر معاوضہ لینے کا حکم                   |      |
| <b>7</b>     | چرم قربانی کا گوشت غیر مسلم کودینا                                     |      |
| <b>7</b>     | ۴) فدیه، کفارات                                                        |      |
| r 2 9        | سجده تلاوت كافدييه                                                     |      |
| <b>۲</b>     | ۵)اوقاف                                                                |      |
| 411          | كتبخاني                                                                |      |
| ٢٨٦          | ابرايا<br>۲)برايا                                                      |      |
| <b>T A Z</b> | مدارس اورنظام ماليات                                                   |      |
| <b>T A Z</b> | دفتر زكوة وصدقات وعطيات                                                |      |
| <b>7</b>     | دفتر زكوة وصدقات وعطيات                                                |      |

| 14          | مدارس (انتظامات ومالیات)          | منظم |
|-------------|-----------------------------------|------|
| ۲۸۸         | زرتعاون كاوصول كننده              |      |
| ۲۸۸         | رسيدات                            |      |
| 279         | طريق وصوليا بي                    |      |
| 479         | رسید بک                           |      |
| 791         | كمپيوٹر پرحساب كارىكار ۋ          |      |
| 797         | وفترحسابات                        |      |
| 797         | رسيداشياء                         |      |
| 494         | اسٹور                             |      |
| 497         | استورمين وصولى اشياء كاطريقية كار |      |
| 496         | اسٹاک رجسٹر                       |      |
| 790         | اسٹور کے سامان سے متعلق اہم باتیں |      |
| 790         | تحویلی رقم                        |      |
| 497         | شعبة جات كاخر يدكرده سامان        |      |
| 497         | اسٹاک وصولی سلپ کاایک نمونه       |      |
| <b>79</b> ∠ | اسٹاک اجراءسلپ کاایک نمونہ        |      |
| <b>79</b> ∠ | اشیاءکے اجراء کا طریقهٔ کار       |      |
| <b>79</b> 1 | ڈیمانڈ فارم کاایک نمونہ           |      |
| ۳.,         | اشیاء کی تقسیم کار کا طریقه       |      |
| ۱+ ۳        | منتقلي سامان<br>پي                |      |
| ۱+ ۳        | فروخنگی سامان                     |      |
| ٣ • ٢       | چالان بک کاایک نمونه<br>پاین      |      |
| m • m       | فروخنگی طعام ٹوکن                 |      |
|             |                                   |      |

| IA          | مدارس (انتظامات ومالیات)                                            | منظم |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|------|
| r + p       | اساتذه وکار کنان کی تنخوا ہیں اور گریڈ نگ                           |      |
| r • a       | اساتذہ کی تنخوا ہوں کی نسبت سے چند باتیں بڑی اہمیت رکھتی ہیں        |      |
| m + 2       | نظام تنخواه                                                         |      |
| m + 2       | صحابه لیم پراجرت نہیں لیتے تھے                                      |      |
| r+9         | ا کابرادران کی تنخوا ہیں                                            |      |
| m + 9       | حضرت شيخ الهند كاتنخواه ميں كمي كامطالبه                            |      |
| ۳1٠         | ا كابر كا تنخواه كوزائد مجھنا                                       |      |
| ۳۱۱         | حضرت مولا ناليحقوب صاحب رحمه الله كاوا قعه                          |      |
| 211         | حضرت نا نوتوی کا وا قعه                                             |      |
| m15         | حضرت مولا ناخليل احمدسهار نپورئ                                     |      |
| 710         | ضرورت سےزائد تنخواہ مدرسہ میں داخل کیا کریں                         |      |
| 710         | دارالعلوم میں ساساسا ھ <sup>میں تنخو</sup> ا ہوں میں اضافیہ<br>ریاد |      |
| <b>11</b>   | کا کچ کی ملازمت                                                     |      |
| <b>س</b> اح | حقوق مدرسه میں احتیاط<br>ور ب                                       |      |
| ٣١٨         | قلیل شخواه<br>                                                      |      |
| ٣١٨         | ا يام رخصت كى تنخواه                                                |      |
| ٣19         | بيارملازم كى تنخواه                                                 |      |
| ٣19         | تعطیلات رمضان کی تنخواه<br>• • • • • • • • • • • • • • • • • • •    |      |
| 471         | مدارس ومكاتب سيمتعلق فقهى مسائل                                     |      |
| 271         | دینی و مذہبی ادار ہ کورجسٹر <sup>یی</sup> ش کرانے کا حکم            |      |
| 471         | مدارس کےاصول وضوابط کی شرعی حیثیت                                   |      |
| ٣٢٣         | مدرسین کے لئے ایصال تو اب کا کھانا                                  |      |

| 19        | مدارس (انتظامات ومالیات)                          | منظم |
|-----------|---------------------------------------------------|------|
| mrr       | جان کےصدقے کا بکرامدارس کے لئے                    |      |
| rra       | مدرسه کی آمدنی اسکول میں لگا نا                   |      |
| rra       | مدارس کے ملازم اجیر بالعمل یا اجیر فی الوقت       |      |
| <b>77</b> | لیٹ فیس وصول کرنے کی شرعی حیثیت                   |      |
| mr2       | ا یام مرض کی تنخواه                               |      |
| ٣٢٨       | تغلیمی اوقات میں طلبہ کوقر آن خوانی کے لئے بھیجنا |      |
| ٣٢٨       | طلباء کوانعام میں ملنے والے روپیوں کا ما لک کون؟  |      |
| mr9       | مصادرومراجع                                       |      |
|           |                                                   |      |

# تقريظ

### نمونهٔ اسلاف مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب دامت بر کاتهم مهتم دارالعلوم دیو بندوخلیفه حضرت مفتی محمود الحسن صاحب گنگوهی ً

#### (Mufti) Abul Qasim Nomani Mohtamim (VC) Darul Uloom Deoband



#### تی) **ابوالقاسم نعمانی** مهتمم دارالعلوم دیوبند، الهند

PIN- 247554 (U.P.) INDIA Tel: 01336-222768 E-mail: info@darululoom-deoband.com

Date:....

باسمه سبحانه وتعالى

جناب مفتی ابوبکر جابر قاسی اور مفتی رفیع الدین حنیف قاسمی صاحبان کی مرتب کردہ کتاب "منظم مداری"

(انتظامات و مالیات ) اور "منظم مداری" ( دینیات، حفظ و ناظرہ ) اس وقت میرے پیش نظر ہے۔

دونوں کتابوں کا مجموعی حجم تقریباً ساڑھے تین سوصفحات پرمحیط ہے۔ اپنے مشاغل کی بنا پر پوری کتاب کا تفصیلی مطالعہ تو بہت مشکل ہے؛ البتہ متفرق مقامات سے کتاب و یکھنے سے اندازہ ہوا کہ مرتبین کتاب کے پیش نظر مداری کے نظام کو اس طرح مرتب اور منظم کرنا ہے کہ مداری کے انتظامی اور تعلیمی شعبوں میں سے ہر شعبہ کے لیے طے شدہ اصول اور طریقۂ کار منضبط ہوں اور افسیں کے ماتحت ادارہ کا نظام چلایا جائے۔

مرتبین نے مختلف اداروں کی ہدایات ادرا کابر ومشائخ کے معمولات دارشادات ادرخود اپنے عملی تجربات کو سامنے رکھ کرایک مفصل نظام مرتب کردیا ہے۔ جن سے کام کرنے والوں کوروشنی مل سکتی ہے۔ لیکوں نظام مرتب کردیا ہوئے اور طریق یا رعمل نہ تو منصوص میں اور نہ ہر جھوٹے ٹر مزم سرادارہ میں ان

لیکن ظاہر ہے کہ بیاصول وضوابط اور طریقہ ہائے عمل نہ تو منصوص ہیں اور نہ ہرچھوٹے بڑے ادارہ میں ان اصول کے ہر جزو پڑمل آسان ہے؛ اس لیے ان اصول وقواعد کو خیرخواہا نہ مشورہ کی حیثیت دی جاسکتی ہے جن سے ارباب مدارس استفادہ کر سکتے ہیں۔

الله تعالی اس محنت کوقبول فرمائے اور اہل مدارس کے لیے مفید بنائے۔

روررا ما ما ما راز ابوالقاسم نعمانی غفرلهٔ مهتم دارالعب و دیوبیت ارده ۲۸ ار ۲۸ ۱۵ ۲۸ (۲۰۱۸

# تقريظ

### مولا نامحمد عبدالقوی صاحب دامت برکاته خلیفه حضرت مولا ناسعیدصاحب پرنام بٹ دامت برکاتهم وناظم اداره اشرف العلوم حیدرآ با دوصدررابط عربی مدارس اندھرا پردیش و تلنگانه

اہل علم کو بیہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ مدارس دینیہاسلامیہ کی کیا اہمیت ہے؟ وہ خودان مدارس کواسلام کے قلعے، رجالِ کارکی فیکٹریاں ، سیاہیانِ دین کے مصانع اور جانے کیا کیا کہتے رہتے ہیں، مگر جولوگ ان مدارس کے لئے ایسے ایسے ظیم القاب کو استعمال کرتے ہیں اورا پنی رودادوں کی پیشانی پرعلامہا قبال مرحوم کاحقیقت پر مبنی ایک تجزیہ پیش کرنے کو مدارس کی وقعت بڑھانے کے لئےضروری سمجھتے ہیں ، بڑےافسوس اورنہایت رنج کےساتھ کہنا پڑتا ہے کہا کثر خود ہی ان مدارس کے حقیقی مقاصد ومنافع کے سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں ؟ کیوں کہ آج کل مدارس ومساجد مادی عمارات کے اعتبار سے تو ایک سے بڑھ کرایک وجود میں آ رہے ہیں ،مگر تعلیم وتربیت اورفکر ونظر کی استیقامت کا سبب نہیں بن رہے ہیں۔ جن لوگوں نے مدارس کے موجودہ نظام کی داغ بیل ڈالی یا بنیا در کھی تھی اُن کے سامنے، اُن سے زیادہ وسیع عمیق مقاصد تھے جواس قافلے کوآ کے لے کر جانے والوں کے پیش نظر ہیں، بینظام اپنے ابتدائی مرحلے میں بہت اگر جہ ظاہری تزک واحتشام سےمحرومی اور بے سروسامانی کے عالم میں ہوا کرتا تھا، مگر دیانت وامانت، تعلیم وتربیت، اتباعِ سنت، خوفِ خدااورتسلیم ورضا کے وہ مناظر ہوتے تھے جواب ڈھونڈنے سے بھی ملنے مشکل ہو گئے ہیں، وہ واقعنا چٹائیوں پر بیٹھنے اور چھپروں میں سر چھپانے اور بوسیدہ اور اقل پڑھنے پڑھانے کے باوجودا پنے مدارس سے اسلام کے سپاہی اور مسلمانوں کے محافظ پیدا کرتے تھے۔
عنور سیجئے تو اس کی وجہ اسباب کی فراوانی نہتی، اس کی وجہ مقاصد کی بصیرت اور علم وکمل کی کیسانیت تھی، احساسِ فرمہ داری اور شعور مسئولیت نے اِن کاموں کو اُن کے لئے بار گراں بنادیا تھا، وہ اس فرمہ داری سے سبکہ وش ہونے اور پکڑے نہ جانے کی خاطر ہر وہ تدبیر اپناتے تھے جو اس کے لئے معاون ومددگار ہوسکتی تھی، یعنی مالیات سے لے کر تعلیمات تک ہر جگہ دیانت وتقو کی کا دامت تھا مے ہوئے تھے، اُن کے سر پرکوئی بڑا ہوتا تھا اس کی تگرانی ورا ہنمائی میں عافیت محسوس کرتے تھے، اب جوصورت حال ہے وہ نا قابل اس کی تگرانی ورا ہنمائی میں عافیت محسوس کرتے تھے، اب جوصورت حال ہے وہ نا قابل بیان ہے اور اس کے نتائج بھی آ تکھول کے سامنے ہیں، اکثر مدارس میں نہ مالیات میں صفائی ہیان ہے ادر اس کے نتائج تھیں اور نہ ہی تعلیم وتر بیت کا معیار قابل اطمینان! یہ اور بات ہے کہ مامن عام الاخص عنہ البعض کے قاعدے سے مدارس بھی مشنی نہیں۔

مدارس کی موجودہ صورت حال کا تجزیہ کیا جائے تو یہ نتیجہ نکاتا ہے کہ اس وقت مدارس دینیہ تین طبقوں میں منقسم ہیں: (۱) ہا قاعدہ ، ضا بطے اور اُصول کے مطابق کام کرنے والے مدارس جو مقاصد کی تکمیل میں سلیقے کے ساتھ مصروف ہیں ، اُن کے نتائج بھی بہترین ہیں۔ مدارس جنہیں مخلص و محنتی لوگوں نے قائم کیا ہے ، مگر اُن کے سامنے مقاصد و منافع کا محدود تصور ہے ، نیز وہ اس کام کے لئے غیر تربیت یا فتہ ہیں ، ان مدارس میں کام تو ہور ہا ہے ، مگر معیار کم زور ہے ۔ (۳) وہ مدارس جن کے قیام کا مقصد ہی نام و نمود اور حصول زر کے علاوہ کچھ نہیں ، یہ مدارس انتہائی غیر ذمہ دار اور خائن لوگوں کے ہاتھوں اس عظیم کام اور علماء کرام کی بدنا می کاسب بنے ہوئے ہیں ۔

ہمارے خیال میں پہلے طبقے کی ہمت افزائی تعاون اور ہرطرح کی مددوت کی اہم ضرورت ہے، دوسرے طبقے کی راہ نمائی اور تربیت اُن کے مؤثر ومفید ہونے میں مددگار ہوسکتی ہے، تیسرے طبقے کے خلاف بہت جلد کسی اخلاقی دباؤاورمؤثر شکنجے کی صورت سوچی 72

جانی چاہئے، جسے تمام علماء بالا تفاق عمل میں لا کر خدام دین کو عامہ مسلمین میں رسوائی سے بچاسکیں۔

ہمارے سامنے اس وقت جو کتاب ہے'' منظم مدارس' وہ پہلے اور دوسرے طبقے کے لئے نہایت مفیداور مددگار مواد پر شتمل نعمتِ غیر متر قبہ ہے، جس میں سینکڑوں اہلِ علم وتجربہ کی تصانیف سے نتخب کر دہ فیمتی سر مایہ مفوظ کر دیا گیا ہے، ہمیں اُ مید ہے کہ فکر منداور سنجیدہ و ذمہ دار نظمائے مدارس اس کتاب سے بھر پور فائدہ اٹھا ئیس گے، اور مصنفان کی محنت مشکور ہوگی، باقی جہاں تک تیسرے طبقے کا تعلق ہے کاش کہ اکا برعلاء اور بڑے مدارس کھیت چُگ جانے کے بعد بچھتاو ہے سے پہلے کوئی مؤثر قدم اٹھا سکیس، اور اس مہذب لوٹ مار کا خاتمہ کر کے عنداللہ سبکدوش ہو سکیس۔

میں عزیزم مولانا محمد ابوبکر جابر قاسمی صاحب زیدہ رشدہ اور اُن کے رفیقِ کار مولانا رفیع الدین حنیف قاسمی زیدر شدہ کواس وقیع کوشش پر مبارک باد دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہان کی بیمحنت رنگ لائے ، اہل مدارس اس سے بھر پور فائدہ اٹھا ئیں ، آمین وصلی الله علی النبی الکریم۔

> محمدعبدالقوی غفرله ۱۸رجهادیالاولی ۹ سه

### بہلی بات \*،کی بات

مدارس دینید موجوده زمانے میں اپنے محدود وسائل، قوم کی بے حدنا قدری، طلبہ کے والدین کی سردمہری ولا پرواہی ،حکومتوں کا وقا فوقا ہے جامدا خلت وہراسانی، خود بعض اہل مدارس کی غلط نمائندگی وغلط کاری کے باوجود بہت بڑا محاذ سنجالے ہوئے ہیں، حفاظ کرام، علماء دین کی وہ جماعت جو پورے عالم میں تحفظ شریعت اور اہل سنت والجماعت کی تیجی، نفسانیت ومرعوبیت سے پاک ترجمانی کرنے والے، عیسائیت، قادیا نیت اور دیگر فرق ضالہ سے مناظر مے مغرب کی طرف سے آنے والے تشکیک واستشر اق کا تحقیقی و معقولی جواب، مسجد کے امام، وخطیب، خاندانی تنازعات کاحل بتانے والے، سیاست میں قوم کے رہبر، تصنیف و تالیف کا کام سنجالنے والے انہیں مدارس کے مرہون منت ہیں، مسلم قوم اپنے مسائل میں اور اپنے اموال کے مصارف میں آج بھی جتنا اعتادان پر کرتی ہے، کسی اور طبقہ مسائل میں اور اپنے اموال کے مصارف میں آج بھی جتنا اعتادان پر کرتی ہے، کسی اور طبقہ برنہیں کرتی ، اس ہوش ر بامہنگائی، بڑھتی ہوئی معیار زندگی ، علاج وقعیم کے اخراجات کا بڑھتا ہوا ہو۔

حقیقت سے ہے کہ دینی ماحول میں عصری اسکول بھی ان مدارس کا بدل نہیں اور نہ ہی کالجوں اور اسکول بھی ان مدارس کا بدل ہیں، اہل مدارس کی جفاکشی و کیسوئی ان کی رجال سازی و پامر دی مثالی ہے، اسلامی تربیت کے ساتھ ماڈرن اسکول کی ضرورت کا انکار نہیں، اور دینی مدارس کی بعض کوتا ہیوں ، بے اصولیوں کا بھی اعتراف ہے، امتِ مسلمہ کی نسل نو کا بڑھانے ، عام انسان کی غلط نہی دور کرنے اور نظام

مالیات کو متحکم بنانے کے لئے آسان حقیقی اور اولین عل یہ ہی سمجھ میں آرہا ہے کہ ان کو مؤثر بنایا جائے ، اپنے اکا برکی طرح تقاضہ وقت کی رعایت کرتے ہوئے انہیں منظم کیا جائے ، داخلی اصلاح کی فکر ہی خارجی احوال کو موافق بنائے گی: ﴿إِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُو مَا بِقَوْمِ حَتَّى يُغَيِّرُو وَا مَا بِأَنْفُسِهِ مِنَ " خود احتسابی ترقی کا راز ہے ، پھر زمانے وعوام کا شکوہ باتی نہیں رہتا ، نافع چیز کی کون تقلمندنا قدری کرتا ہے 'اُ ما الزبد فید هب جفاء واُ ما ما ینفع الناس فید مکث فی الاُرض' بے فائدہ چیز اور شجر سے ناوابستہ پنہ کی عمر بہت کم ہوتی ہے ، ہم نے بیایک کوشش کی ہے تعلیمات ، انظامات اور مالیات کے ابواب میں حضرت نبی کریم ﷺ، تاریخ ، سوائح اکا بر بالخصوص علاء دیو بند ، ماضی قریب کی عظیم ہستیوں سے منقول ، افا دات ، ملفوظات ، اصلاحات اور تجر بات کو پیش کیا ہے ، بعض مسائل جیسے اوصاف مدرس ، مارنے کے ملفوظات ، اصلاحات اور تجر بات کو بیش کیا ہے ، بعض مسائل جیسے اوصاف مدرس ، مارنے کے اور باندوی ؓ نے بعض تحریروں میں فرمایا ہے : میں بہت سارے مواقع میں تکرار یا عدم ترتیب کا شکار ہو چکا ہوں ؛ لیکن باوجود بار بار نظر ثانی کے میں اس پرقابونیس پاسکا۔ عدم ترتیب کا شکار ہو چکا ہوں ؛ لیکن باوجود بار بار نظر ثانی کے میں اس پرقابونیس پاسکا۔ عدم ترتیب کا شکار ہو چکا ہوں ؛ لیکن باوجود بار بار نظر ثانی کے میں اس پرقابونیس پاسکا۔

معیاری مدارس ہرگلی کو چے میں بھی ہوں تو ناکافی ہیں، اپنے اسلاف واکابر کے مزاج ومنہاج ، انداز تربیت وطرز تزکیہ، غیرت نفس وعظمت دین، انہیں کی دردمندی ودور اندیشی، طلبہ پر مادرانہ شفقت، معاملات کی شفافیت، اسا تذہ کرام کی دماغ سوزی واپنائیت، معاونین کی لاہیت ودلچیسی ومساہمت، اطراف واکناف کی عوام سے گہرارابطہ وغیرہ اگر پیدا کیا جائے تو ہمارے مدارس مزید مؤثر کردارادا کر سکتے ہیں، شانِ انتظام اورمہارتِ تدریس رکھنے والے اہل اللہ الحصے جارہے ہیں، ان کے اصول وطریقے سے بے اعتمائی برتی جارہی ہوتے ہیں، ان کے اصول وطریقے سے بے اعتمائی برتی جارہی ان کی سیرانی کا سامان اس کتاب کے ذریعے کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔

بہت ہمیں احساس ہے کہ کتاب بہت مخیم ہمیں بڑھتے ،ہمیں احساس ہے کہ کتاب بہت صخیم ہو چکی ہے ، مگر موضوع کی نزاکت وحساسیت، ضرورت وافادیت نے مجبور کر دیا،خود

منظم مدارس (انتظامات ومالیات)

احقر کو اندازہ ہے کہ اس نے اس ذخیرہ تک رسائی کے لئے کتنی عمر کائی اور کتنا تعب اٹھایا،
اور میرے اکابر کے تجربات علم وانتظام کی گھیاں کیسے سلجھاتے ہیں؟ ضرورت پڑنے پر کام
کیسے نکل جاتا ہے؛ اس لئے ہم نے جس بات کو ضروری سمجھاذ کر کیا۔
خدا کرے کہ اربابِ انتظام کی تشکی کا سامان تسکین ہوجائے اور پروردگار عالم
مصنفین کے لئے ذخیرہ آخرت بنائے۔ وَمَا تَوْفِیْقِیْ إِلَّا بِاللّٰهِ

ابوبكرجابرقاسمي

دار الدعوة و الإرشاد، يوسف گوره، حيدر آباد

۱۳۹۹ محرم ۱۳۳۹

r+12/9/ra

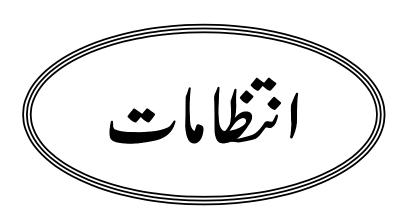

# مدرسه کھولنے سے پہلے

- ا۔ محض رضاء الہی اور خدمت دین مقصود ہے یا کسی ادار سے سے نقابل ،ہم عصروں پر تعلّی ،جذبہ اہتمام وانتظام کی تسکین ، ذریعہ معاش کی طلب ،کسی کے ماتحیٰ میں نہرہ سکنے کی متکبرانہ طبیعت یا صرف کسی صاحب ٹروت کی ہمت افزائی ویقین دہانی۔
- ۲۔ جس علاقہ کا انتخاب کیا گیا، کیا واقعی وہاں مدرسہ کی ضرورت ہے؟ مقامی ذمہ داروں وعلیاء کرام سے مشاورت کرلی گئی، خود اپنے مرشد ومربی یا خیر خواہ ومشیر سے رائے لیے لی یانہیں۔
- س۔ فوراشورائی نظام ، تغلیمی نگران یاٹرسٹ کا قائم کرلیں ، اہل علم صاحب دل اکابر کے حوالہ ہوکر مکمل سپر دگی کے ساتھ کام نثر وع کریں ، آپ ناظم مہتم بااختیار بن جائیں مگراصول صحیحہ، اخلاص اور اپنے بڑوں سے بھی مستغنی بن کرکام نہ کریں۔
- ۳۔ ایک مجود معلم،ایک منشی محاسب کور کھالیا جائے؛ تا کہآپ کی انتظامی سرگرمیوں کی وجہ سے تعلیم کاحرج نہ ہو،ایک ایک پائی کا حساب شفاف رہے۔
- ۵۔ ایک مجود معلم ، ایک محنتی محاسب رکھ لیا جائے ؛ تا کہ آپ کی نگرانی کی انتظامی سرگرمیوں کی وجہ سے تعلیم کاحرج نہ ہو، ایک ایک پائی کا حساب شفاف رہے۔
  - ۲۔ شریعت وحکومت کے قوانین واحکام کی بھی خلاف ورزی نہ کریں۔
- 2۔ اتنا بڑا بیڑا آپ نے اٹھایا ہے اس کام کے اصول وضوابط ، اکابر کا مزاج ومنہاج پڑھ لیں مجض اخلاص علم کے بغیر کافی نہیں ، اصل توصحبت ہے ، ملفوظات واقتباسات

اس کا کچھ بدل بن سکتے ہیں، جہالت کا عذر کسی عدالت میں قابل قبول نہیں ہوتا، جننا خلاص ہوگا، اتنا خانہ پری کے بجائے کا م کو بہتر سے بہتر انجام دینے سنوار نے کی فکر ہوگی: وَأَحْسِنُوْ اللّٰ اللّٰهِ یُحِبُّ الْہُحْسِنِدُنْ قَ

اولين وقابل ترجيح كام قيام مكاتب

مککی ،صوبائی زیادہ سے زیادہ سطح پر عالمیت اور دورۂ حدیث کے مدارس کی ضرورت رہتی ہے، دینی تعلیم کی طرف تو جہ م کا تب قرآنیہ سے ہی ہوتی ہے، جہاں م کا تب قرآنیہ شخکم ہوجاتے ہیں ، وہاں مدارس کوطلبہ فراہم بھی ہوتے ہیں ، امتِ مسلمہ کی نسل کا بڑا حصہ مدارس میں نہیں آتا ہے، ارتداد وضلالت سے ان کی حفاظت صرف مکاتب قرآنیہ ہی کر سکتے ہیں، مکا تب کا خرج نسبتہ تھوڑا الیکن نفع بہت نقد ہوتا ہے، مکا تب کے ذریعہ طلبہ مدارس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، قوم بھی مدارس کے تعاون کی طرف راغب ہوتی ہے، اساتذ ہُ مدارس کنواں بننے کے بجائے بادل بن کر حسب سہولت حسب مشورہ ضروراطراف واکناف کے دیہا توں میں بعد فجر بعد عصر، ہفتہ میں کچھ دن مکتب چلائیں، جمعہ پڑھائیں، دینی باتیں بتائیں، عالمیت کا نظام ، دورہ حدیث اور بڑی تغمیرات کے غم میں مکاتب سے ہماری نگاہیں اوجھل ہوتی جارہی ہیں،عوام الناس کے سامنے تقاضے جس اہمیت سے پیش کئے جائیں وہ اسی طرح اسے بورا کرتے ہیں، اپنے فارغ مقامی طلبہ کی ان مکاتب میں کھیت کی جاسکتی ہے، کم از کم قریبی گاؤں کے نکاحوں، جنازوں میں شرکت، خاندانی تنازعات وہاں کے اماموں ومؤذنوں کی تربیت کی جاسکتی ہے،ان کی جزوی شخواہ مکاتب کے نام دے کر قرآنی مکاتب کی طرف متوجہ کیا جا سکتا ہے۔

علاقہ کے لوگوں کوصرف غلہ وصولی ، چندہ وصولی ، سالا نہ جلسے کے موقعہ میں یاد کرناان کی حق تلفی ہے ، ان کو حقیقی نفع پہنچانے سے محروم کرنا ہے ، میڈیا و دشمنان اسلام کے الزامات وبدگمانیوں کے پھیلانے میں مدد کرنا ہے ، دوریاں ، غلط فہمیاں بڑھائی ہیں ، کام سوسال آگ ہو، شہرت ونام سوسال بیچھے ہو، مدارس کی خوش نما فلک بوس عمارتیں دشمنانِ اسلام کوزیادہ کھٹکتی ہیں جب کہ مکا تب کھن کے کیڑ ہے کی طرح اندر سے باطل اسکیموں کو کھو کھلا کردیتے ہیں، مدارس میں زیر تعلیم طلبہ کو پڑھا نا ماہرین شریعت، ترجمانِ اہل سنت تیار کرنے کے لئے ہے، جب کہ مکا تب اہل دیہات کے ایمان واسلامی تشخص کی حفاظت کرتے ہیں، ریوڑ سے دور رہنے والی بکری ضرور بھیڑیا کا لقمہ بن جاتی ہے، غیروں کے تہوار میں شرکت، قادیانی، عیسائی بن جانا آئے دن ہر جگہ کا عام ساوا قعہ بن چکا ہے، اہلِ مدارس سے عاجز انہ التجاہے کہ مکا تب سے بے پرواہ نہ ہوں؛ بلکہ اسے بھی ایک ترجیحی کام شارفر ما کیں۔ ترکی میں دینی مدارس کے لئے جدوجہد

ترکی میں ستر سالہ طویل جابرانہ نظام ۔۔۔جس کے سنگدلانہ جبر وقہر پڑوس میں موجود پورپ کے انسانی حقوق پرست اور دنیا بھر میں موجودٹرائی این جی اوزمکمل طور پر خاموش رہیں ،اس کے دوران وہاں اسلام پسندوں پر کیا گذری؟ اور انہوں نے اپنے دین ومذہب سے چیٹے رہنے اور رفتہ رفتہ قومی وملی دھارے میں واپس آنے میں کا میابی حاصل كى،اس كے لئے حضرت شيخ محمود آفندى حفظه الله جواس وقت روئے زمين پرخواجه خواجگان حضرت خواجہ خان محمر صاحب قدس سرہ کے بعد دوہی ہستیاں جوسلسلہ نقشبندیہ کے امام ہیں ، ایک ہمارے پیر ذوالفقار نقشبندی، دوسرے حضرت شیخ آفندی، جوتر کی کے شیخ مشہور بزرگ حضرت حیدرعلی احسخوی کے خلیفہ ومجاز تھے، جوحضرت علی رضا البزار کے اجل خلفاء میں سے تھے، بیسلسلہ آ کے چل کر حضرت مولا نا خالد نقشبندی جود یارشام سے برصغیر آئے اورشیخ المشائخ حضرت مظهر جان جاناں رحمہ اللہ کے خلیفہ شاہ غلام (۲۰۱۱ ھے۔ ۱۲۴۰ء) کی خدمت میں رہ کر اجازت وخلافت پانے کے بعد واپس جا کر اس سلسلے کی اشاعت میں مصروف ہو گئے ،حضرت آفندی کے شیخ کا تعلق جار جیا اور شام کی طرف ترکی کے مشرقی علاقے سے تھے،آب ان کے مشورے سے سرحدی علاقے سے اٹھ کر مرکزی شہراستنبول تشریف لائے ، یہاں سلطان محمد فاتح سے منسوب علاقے ''فاتح'' میں اساعیل آغا نامی علا قہ شہر کے باش علاقوں میں شار ہوتا تھا،اس میں شیخ الاسلام حضرت اساعیل آفندی کی مسجد

تھی، اس مسجد کے قریب ایک قدیم چرچ" آیا صوفی" بھی تھا جوعیسائیوں کے یہاں عظیم حیثیت رکھتا تھا،عیسائیوں کے دومشہور فرقوں میں کیتھولک فرقے کا مرکزی مقام" ویٹی کن سٹی" روم میں واقع سینٹ پیٹر کا کلیسا ہے، ارتھوڈ کس فرقے کے نزدیک یہی مقام اسی چرچ کو حاصل تھا، حضرت جب اس محلے میں پہنچ تو دو چیلنج ان کو در پیش تھے، ایک تو یہ کہ آرتھوڈ کس فرقے کے عیسائی حضرات اس چرچ کے گردوا قع تمام عمارات کوخر پدکرو پٹی کن سٹی کے متوازی عیسائی ریاست قائم کرنا چاہتے تھے، دوسرا یہ کہ جومسجداس علاقے میں واقع تھی، اندرونی پیاکش کے مطابق بنایا گیا تھا، اور یہائی کاس کے اندرونی ہال کوعین خانہ کعبہ کی اندرونی پیاکش کے مطابق بنایا گیا تھا، اور یہائی کام کرتے ہوئے الاسلام کی مسجدتھی، لیکن سیولرزم کی تباہ کاریاں دیکھئے کہ آپ کو یہاں کام کرتے ہوئے ۱۸ سال ہوگئے تھے، کوئی نمازی مسجد میں نہ آتا تھا، گویا دوسرا چیلنج آپ کواندرونی طور پردر پیش تھاغیروں کی دست وبرد نمازی مسجد میں نہ آتا تھا، گویا دوسرا چیلنج آپ کواندرونی طور پردر پیش تھاغیروں کی دست وبرد خطرہ تھا کہا سال ہوگئے کے ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ اپنے مسلمان بھائیوں کوئس طرح متوجہ کیا جائے، خطرہ تھا کہا سرائیل کی طرح استبول (اسلام بول) دوسرا" ویٹی کن ٹی کن ٹی نہ بن جائے۔

حضرت کے خلفاء کہتے ہیں کہ حضرت الشیخ نے اس مسجد میں • ساسال امامت کے فرائض انجام دیئے، پہلے ۱۸ سال تک کوئی مسجد نہ آتا تھا، حضرت خود گھر گھر جاتے اورسا کنان محلہ سے کہتے کہ میں ہمہ وقت مسجد میں رہتا ہوں اگر کوئی کام پڑجائے تو جھے یاد رکھنا، خادم کو ہر شکل میں اپنے ساتھ حاضر پاؤگے، اٹھارہ سال کے بعد اللہ اللہ کر کے برف ترخی، جمود پکھلا، شخ کی تو جہات اور دعا ئیں رنگ لائیں اور مسجد میں باجماعت نماز شروع ہوگئی، آج یہ عالم ہے کہ اس محلے میں کوئی گھر، ایسانہیں جہاں سے داڑھی اور عمامہ کے مسنون علیے میں مرد اور کمل شری پر دے میں خاتون آجانہ رہے ہوں، حضرت نے اپنے مسنون علیے میں مرد اور کمل شری پر دے میں خاتون آجانہ رہے ہوں، حضرت نے اپنے مریدوں کوتا کیدکرر کھی تھی کہ کوئی بھی مکان، جائیداد بکنے لگے تواسے خرید نے میں پہل کریں، مذکورہ چرج کے قریب ایک مسجد تھی حضرت اس میں مثنوی کا درس دیتے تھے، رفتہ رفتہ رفتہ یہ درس اتنا مقبول ہوا اس مسجد کا نام ''مثنوی خانہ'' پڑگیا، آپ کے مسلمان بھائی مسجد سے ایسے اتنا مقبول ہوا اس مسجد کا نام ''مثنوی خانہ'' پڑگیا، آپ کے مسلمان بھائی مسجد سے ایسے ایسے مسلمان بھائی مسجد سے ایسے ایسے مسلمان بھائی مسجد سے ایسے ایسے مسلمان بھائی مسجد سے ایسے ایک مسجد سے ایسے مسلمان بھائی مسجد سے ایسے ایسے مسلم میں مسلمان بھائی مسجد سے ایسے مسلمان بھی مسلمان بھائی مسجد سے ایسے مسلمان بھائی مسلمان بھائی مسجد سے ایسے مسلمان بھائی مسلمان

جڑے کہ اس کے ساتھ عظیم خانقاہ ، مدرسہ اور فلاحی ادارہ تغمیر کر ڈالا جو آج ملک بھر میں احیائے اسلام یا رجوع اسلام کی علامت سمجھا جاتا ہے ، عیسائی حضرات قریب کی جگہمیں کیا خریدتے ، تالا لگے ، چرچ کو بیچنے تک کی باتیں کرنے لگے ، اگر چپاس جدو جہد میں حضرت کے دوا جلہ خلفاء شہید ہو گئے۔

حضرت شیخ محمود آفندی کی نگاہ مدرسہ کے قیام پرتھی جو پہلے نشانہ سے کہیں زیادہ مشکل تھا،مسجد میںصف بھرنمازی تو آہی گئے تھے،لیکن ایک سیولر قانون والے ملک میں دینی تعلیم گاه کی بنیا در کھنا یا دینی تعلیم کا آغاز کرنا بہت مشکل تھا، بالخصوص جب که ۱۹۲۴ء میں خلافت کے ادار بے پااصطلاح کو با قاعدہ اسمبلی میں منسوخ کروادینے کے بعد ۱۹۲۲ میں فقہ اسلامی بھی بحیثیت قانون عدالتوں سے ختم کر دی گئے تھی ، پھرتر کی کاعربی و فارسی سے مشابہرسم الخط تبدیل کر کے انگریزی حبیبا بنانے اور بچوں کوسرکاری تعلیم لاز ما دلوانے کے قانون کی وجہ سے دینی تعلیم کا آغاز بھاری چٹان اٹھا کر ڈھلوان پر چڑھنے جبیبا تھا، آخر اللہ اللہ کر کے ''موسی امجا'' ترکی زبان میں'' ججا'' کو کہتے ہیں،موصوف چونکہ پورے محلے میں معمراورمعزز تھے، اس لئے ہر چھوٹا یا بڑا ان کو''امجا'' کہتا تھا، اس زیر زمین مکتب سے شروع ہونے والا سلسلہ آج ماشاء اللہ بڑے بڑے مدارس کی شکل میں ڈھل چکاہے، زیرز مین سے برسرز مین تک کے سفر کی داستان ایمان افروز بھی ہے اور سبق آ موز بھی ، ترکی میں ایک نورانی قاعدہ د یکھنے کا موقع ملا جونقشبندی سلسلے کے ایک بڑے شیخ کے دست مبارک کا لکھا ہوا ہے ، اس قاعدے کے بعد عربی شروع ہوتی تھی ، جوطلبہ ''نصر پنصر'' کی گردان یا دکر لیتے ، ان سے فرماتے :تم''والی شہر' سے افضل ہو، جوطالب علم''حروف جر'' پڑھ لیتا،حضرت اس سے کہتے کہتم اب جا کر کہیں پریہی حروف جریر طاؤ، پھر تمہیں اگلاسبق دیں گے، وہ عرض کرتا: حضرت کیا پڑھاؤں اور کیسے پڑھاؤں؟ حضرت فرماتے:'' ہمارے ہاں علم اصل نہیں عمل اور تبلیغ اصل ہے،تم انہیں تصوف پڑھاؤاور تربیت کرو، پیلم نہ عوام کو آتا ہے نہ علماء کو، جتنا تصوف سیھ لیا ہے اسے قلیل علم کے ساتھ جوڑ کریڑھاؤگے تو مرجع خلائق بن جاؤگے، آج

ترکی کے دینی تعلیمی نظام میں حضرت مجدد الف ثانی کے مکتوبات با قاعدہ سبقا پڑھائے جاتے ہیں، تمام اساتذہ طلبہ بالالتزام ذاکر وشاغل ہوتے ہیں، اس کی برکات بیہ کے علم کم ہے۔ کیکن اس کی افادیت وقبولیت ماشاءاللہ تو قعات سے زیادہ ہے۔

پولیس خفیہ چھاپے مارتے تھے کہ بچہ اسکول جارہا یانہیں، اس کئے حضرت کی تاکید تھی کہ جو بچہ ہمارے پاس شام کو پڑھے وہ فی الحال اسکول کا ناغہ نہ کرے، دوسرے انہوں نئے کم وقت میں آسان اور زیادہ مقدار میں تعلیم دینے کے لئے دینی تعلیم کو آسان بنانے کے لئے جہال تک ممکن ہو، دینی شعائر وارکان کو اشارے کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی ،اس غرض کے لئے دینی مفاہیم کو اشارہ پر ڈھالنے کے لئے خصوصی محنت کی گئی، صرف ونحو کی گردان کے لئے انہوں نے انگلیوں پر پڑھنے کا ایک خاص طریقہ بتایا اور ماضی کی گردان پڑھ کرسنائی (یہ بات ابولبا بہ شاہ صاحب کو حضرت کے ایک شاگردنے بتائی )۔

اتنائی نہیں علاء کرام کی جیرت انگیز قربانیاں ، اپنے مقصد سے گئن کی روثن مثالیں ہیں ، جوحفرات دیہات میں بچوں کو پڑھاتے تھے ، وہ کاشت کاری کالباس پہنتے اور کتابوں کے ساتھ کھیتی باڑی کے آلات تیار رکھتے ، گاؤں سے باہر اونچی جگہ یا درخت پر دو بچوں کو بٹھا دیا جیسے ہی فوجی جیب آتی نظر آتی تمام طلباء کتابیں چھوڑ کر کھیت میں پہنچ جاتے ، اور دل جمعی سے قومی زرعی پیداوار کے اضافے میں جٹ جاتے ، شہر کے اسا تذہ نے عجیب ہی طریقہ اختیار کیا ہوا تھا، ترکی میں یورپ کی طرح ریل کا سفر ستا اور آرام دہ ہے ، یہ حضرات ستی قیمت پر مستقل مواقعا، ترکی میں یورپ کی طرح ریل کا سفر ستا اور آرام دہ ہے ، یہ حضرات ستی قیمت پر مستقل نشتیں لے لیتے ، ضبح صبح شاگر دوں سمیت ریل گاڑی کا ایک ڈبہ مخصوص کر کے سفر شروع کر دیتے ، سفر جاری رہتا اور زمینی سفر کے ساتھ علمی سفر چلتا رہتا ، آخری منزل پر اتر نے کے بعد لوگ بچھود پر سستا نے اور پھر استاذ اور شاگر دول پر ششمل 'دمسافروں کی سے جماعت' واپسی والی ریل پر سوار ہوجاتی اور وقفے کے بعد اسباق ممل کرتے ہوئے شام کو بخیریت گھر پہنچ جاتے ، اس ریل پر سوار ہوجاتی اور وقفے کے بعد اسباق ممل کرتے ہوئے شام کو بخیریت گھر پہنچ جاتے ، اس دور بہت میں بھی سارے طلبہ ایسے ہیں جنہوں نے اس طرح تعلیم حاصل کی ہے۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) ترک نادال سے ترک دانا تک: ۱۱۔۲۰ مفتی ابولبا بیشاہ منصور

### بخاری وسمر قند میں دینی مدارس اور علماء کی جدوجہد

بخاری وسمر قند شروع ہی سے علمی مراکز رہے ہیں، یہاں پر ہرطرف دینی ماحول تھا، لوگ علماء کی قدر کرتے تھے، روس ک: یہودیوں نے جاہا کہ اسلام کے ان مراکز کو تباہ کیا جائے اس کے لئے انہوں نے بڑی گہری سازش کی ، کچھذ ہیں نو جوانوں کو چن کروہاں کے دینی مدارس میں داخل کروا یا گیا، بیددینی علم حاصل کر کےاپنے گھر جاتے توان کے ذہن سے ہر چیز صاف کردی جاتی اوران کو بتلایا جاتا کہ انہیں ایک خاص مقصد کے لئے بڑھایا جارہا ہے، جب بیرذ ہین وفطین لڑ کے نہایت متاز انداز میں فارغ ہو گئے توانہیں کو وہاں کامفتی بنایا گیا، آہستہ آہستہ انہوں نے ایسے فتو ہے دیئے جولوگوں کے اختلاف کا سبب بنے ہمسلما نوں کے دو دھڑ ہو گئے ، پھرمسلمانوں کوصنعتوں ،حرفتوں سائنسی ترقی کا سبز باغ دکھا کران کوایئے دام فریب میں لے لیا،اس کے بعد علماء پر شختی شروع کر دی، کمیونسٹوں کے انقلاب آنے کے بعدسب سے پہلے علماء کونشانہ بنایا گیا، چن چن کرنش کردیا، پیانسی پراٹ کایا گیا،علماء کا اتناقش عام ہوا کہان کے لاشوں کا انبار لگا کر کرینوں کے ذریعے اس پرمٹی ڈال دی گئی ، وہ اجتماعی قبریں آج بھی موجود ہیں،بعض علماء کو جہاز میں لے جا کرسائبریا کے برفانی سمندر میں جھوڑ دیا گیا،جس میں اکثر سردی سے ٹھٹر کر مر گئے، ان میں بعض سائبریا کے برف سے نکلنے میں کا میاب ہوئے لیعض او قات علماء کو اکٹھا کر کے دوٹرینوں میں بٹھا یا جاتا اور دونوں کومختلف اسٹیشنوں سے چلا یا جا تااور پھرویرانے میں ٹکرایا جا تا،اکثر مرجاتے یا معذور ہوجاتے ۔علماء کواپنے زعم میں ختم کرنے کے بعد انہوں اسلام کولوگوں کی زندگیوں سے ختم کرنا جاہا، اس لئے انہوں نے نہصرف قر آن اوراس کی تعلیم پریابندی لگائی؛ بلکہ قانون بنایا کہ عربی اردورسم الخط میں لکھی ہوئی کوئی عبارت یا کتاب کاصفحہ سی گھر سے نکل آیا تواس گھر کے سب لوگوں کو بھانسی دے دی جائے گی ، لوگ اپنی جان کے خوف سے دینی تعلیم سے بھی محروم ہو گئے ، ازبک اورتا جک زبان کے حروف ابجد عربی سے ملتے تھے، انہوں نے ان کوبھی بدل ڈالا، اورروسی زبان کومسلط کردیا تا کهان کی آنے والی سلیں دینی علم سے محروم ہوجائیں۔

عورتوں کوسر پر کیڑا لینے سے روکا جاتا، اسکول کالج جانے والی بچیاں اگر سر پر کوئی کپڑالیتیں تو پولیس والےان کو بازار میں کھڑا کرتے اور رسر سے کپڑاا تار لیتے، پھرائے لمبے بال دیکھتے توقینجی سے کاٹ دیتے۔ شراب اور موسیقی کو ہرگھر میں لازم کیا گیا، تا کہ شرم وحیاء لوگوں سے ختم ہوجائے۔

کمیونسٹ لوگوں کی حکومت عوام کے جسموں پڑھی ،عوام کے دلوں پرنہیں تھی جولوگ دل میں ایمان کا نور رکھتے تھے ، انہوں نے اپنے ایمان کومخفی رکھا، ﴿ وَقُلْبُهُ مُطْبَلِنَّ ا بِالإِیْمِیّانِ ، (اس کا دل ایمان پرمطمئن رہا) والا درجہ پایا،روسیوں نے ان کا سراغ لگانے کے لئے ہمکن کوشش کی بعض بکڑے گئے اور بعض تک ان کی رسائی نہ ہوسکی ،مثلا وہاں کے مفتی صاحب کہتے ہیں: میرے والدصاحب بہت بڑے عالم تھے، انقلاب آتے ہی انہوں نے اپنی وضع قطع ایسی بنالی جیسے الف، بے بھی نہیں آتی ، وہ سارا دن ٹریکٹر پرسوار ہو کر سرکاری زمین میں ہل چلاتے رہتے ، ۱۲ سے اٹھارہ گھنٹے تک کام کرتے ، حتی کہ سب لوگ انہیںٹر یکٹر کاعاشق سمجھتے ،اوران پڑھ دیہات سمجھتے ،مگران کا حال بیتھا کہرات میں بارہ بج جب کھیت سے فارغ ہوکر گھر آتے تو مجھے اس وقت بخاری شریف کا درس دیا کرتے تھے۔ میں حچوٹا بچہ تھااس وقت میرے والدصاحب گھر میں میری والدہ سے فر ماتے کہ جائے بناؤ پھر مجھے دسترخوان پر بٹھاتے اور اتنی دیر میں کمرے میں حجیب کرنماز پڑھ لیتے، تبھی بھی باہر پولیس والے آتے اور مجھے مٹھائی دیتے اور پوچھتے کہ تیرا باپ گھر میں نماز پڑھتاہے؟ میں کہتانہیں ،اس لئے کہ میں تو چائے کے دستر خوان سے اٹھ کر چلا جاتا، بعض بچوں سے پولیس والے یو چھتے کہ بتاؤتمہارے والدنے تمہیں کوئی عربی فقرہ یا دکروایا ہے، یا نہیں؟اگروہ ہاں کردیتا تواس کے باپ کو پیانسی دے دیتے ،اگرکسی بچے کو''بسم اللہ'' کالفظ یاد ہوتا تواس کے والد کوجیل بھیج دیا جاتا ، جو بچے اسکول جاتے ان کے استاذوں کی ذمہ دای ہوتی کہا گرکسی بچے کو عربی الفاظ آتے ہوتو KGB کورپورٹ کریں۔

علاءاس قدر زیر زمین ره کر کام کرتے که کسی کو کا نوں کان خبر بھی نہیں ہوسکتی تھی،

مختلف مكانات ميں اور حجروں ميں خفية عليم دينے كاسلسلہ چلتار ہتا۔

ہم بعض اوقات ایک بڑا ہال بناتے اوراس میں ضروریات کی ہر چیز مہیا کرتے ، پھر اس کے گرد دوسرے کمرے بناتے اور ہال کمرے کوا تناسا ؤنڈ پروف بناتے کہ آواز باہر نہ جاسکتی،ایک کمرے سے اس ہال کمرے کا دروازہ ہوتا،استاذ اپنے بچوں کو لے کر ہال میں داخل ہوجاتا تو ہم اس کے دروازے کولکڑی اور کیلوں کے ذریعے بند کردیتے ، آگے المارياں رکھ ديتے ، پھراس کمرے میں شراب کی بوتلیں اور چندننگی تصویریں رکھ دیتے ، پولیس والے جب گھر کی تلاشی لیتے توشراب والے کمرے کودیکھ کر سمجھتے یہ کیمونسٹ لوگ ہیں ان کا دین سے کیا واسطہ، وہ خوش ہو کر چلے جاتے ، انہیں کیا پہتہ کہ جہاں وہ کھڑے ہوتے تھے وہاں سے چندمیٹر پر بچے اپنی معصوم زبانوں سے اللّٰد کا قرآن پڑھ رہے تھے، ہم استاذ اور بچوں کوبعض اوقات جیم مہینوں کے بعد باہر نکالتے ،بعض بچے اندرجاتے وفت قر آن کالفظ نہیں جانتے تھے کیکن جب باہر نکلتے تو قرآن پڑھنا سکھ چکے ہوتے تھے،مسلمان عورتوں کی بڑی قربانیاں ہوتی کہوہ اپنے بیٹے کو جب ہال میں بھیجے دیتیں توخودگھر کے بھن ہوتیں ؛مگر ۲ مہینے تک اپنے بیچے کی شکل دیکھ نہیں سکتی ، ہمارے لوگ عقل مند ہوتے تو دین سے خالی ہوجاتے ؛ مگریہلوگ تو دیوانے تھے،لہذااللہ تعالیٰ نے ان کا دین سلامت رکھا۔ (۱) نظم ونسق ،ضرورت واہمیت

ا نظم ونسق نہایت ضروری ہے ، تنظیم وتر تیب سے کام بہت جلد اور بہترین طریقے سے انجام پاتے ہیں ، اسی لئے اسی تنظیم وتر تیب کوقر آن کریم میں جگہ جگہ بتایا گیا ہے کہ نظیم وسلیقہ سے کام کیا جائے۔

<sup>(</sup>۱) لا مورتا خاكِ بخاراوسم قند: ۳۷-۸۰ حضرت مولانا پير ذوالفقاراح د نقشبندی، مکتبه علميه محله مبارک شاه اردوبازار، سهار نپور، يو يې، انڈيا۔ (۲) سورة السبا: ۱۱

دیا) کہتم (اس لوہے سے انچھی) پوری زرہیں بناؤاور (کڑیوں کے ) جوڑنے میں (مناسب)اندازہ کا (خیال)رکھو۔

ایعنی ہم نے لو ہے کوان کے لئے موم کی طرح نرم بنادیا تھا کہ اس سے کوئی چیز بنانے میں نہ ان کوآگ کی ضرورت پڑتی تھی اور نہ کسی ہتھوڑ ہے یا دوسرے آلات کی ، پھر "قدّر فی السرد " یہ بھی اس صنعت سکھانے کی جمیل ہے ، لفظ "قدّر تقدیر " سے شتق ہے ، جس کے معنی ایک انداز ہے پر بنانے کے ہیں ، اور 'سرد " کے لفظی معنی بننے کے ہیں ، مطلب یہ ہو ؛ کے دزرہ کے بنانے میں اس کڑیوں کو متوازن اور متناسب بنائیں ، کوئی چھوٹی بڑی نہ ہو ؛ تاکہ وہ مضبوط بھی بنے اور دیکھنے میں بھی بھلی معلوم ہو ، اس سے پہتہ چلا کہ صنعت میں ظاہری توشمائی کی رعایت بھی پہندیدہ چیز ہے کہ اس کے لئے اللہ نے خاص ہدایت فرمائی۔ (۱)

۲- ﴿إِنَّ الصَّلاَّةَ كَانَتُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتَاباً مَّوْقُوتاً ﴿ ٢) الله عَهمين نماز پر صنے كى ہدایت كے ساتھ ساتھ نظم وضبط اور اوقات كى پابندى كى بھى تعليم دى جارہى ہے۔

سـ احسن الخالفين اور ہادى مطلق نے بھى «وَ أَتُو ٱللَّهُيُوت مِنْ أَبُوَا بِهَا » (٣) سے بھی ہمیں یہی سبق مل رہا ہے کہ ہر کام میں صحیح طریقہ اور بہتر ڈھنگ اختیار کیا جائے ، اور خلاف وضع کام کرنا پیندیدہ نہیں۔

۳۔ مزیدارشاد ہے: ﴿وَالصَّافّاتِ صَفّاً ﴾ (۴) قسم ہے ان کی جوصف باندھے کھڑے ہوتے ہیں ، اللّٰہ تعالیٰ کو اپنی کسی بات کی تصدیق کے لئے قسم کھانے کی حاجت نہیں ہے ، کیکن اللّٰہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں مختلف چیزوں کی قسم کھائی ہے وہ چیزوں کی عظمت واہمیت کو بیان کرتی ہیں۔

اور ﴿ وَالصَّافَّاتِ صَفًّا ﴾ كي تفسير مين مفتى شفيع صاحب فرماتي بين:

<sup>(</sup>۱) معارف القرآن:۲۲۱/۲ (۱) سورة النساء: ۱۰۳

<sup>(</sup>۲) سورة البقرة: ۱۸۹ (۳) سورة الصافات: ا

''اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہرکام میں نظم وضبط اور ترتیب وسلیقہ کا کھاظ رکھنا دین میں مطلوب اور اللہ تعالیٰ کو بیند ہے، ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو یااس کے احکام کی تعمیل، یہ دونوں مقصداس طرح بھی حاصل ہو سکتے تھے کہ فرشتے صف باند صنے کے بجائے ایک غیر منظم بھیڑ کی شکل میں جمع ہوجا یا کریں، لیکن اس بنظمی کے بجائے انہیں صف بندی کی توفیق دی گئی اور اس آیت میں ان کے اجھے اوصاف میں سب سے پہلے اسی وصف کو ذکر کر کے بتادیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی بیادا بہت بیند ہے'۔(۱)

اس آیت سے بھی پنہ چلا کہ ہرکام میں تنظیم وتر تیب مقصود ومطلوب ہے، کسی اجتماعی کام کے وقت لوگوں کا ایک غیر منظم بھیڑ کی شکل میں جمع ہونا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے؛ بلکہ ایسے موقع پر صف اور قطار بنا کرنظم وضبط کا مظاہرہ کیا جانا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اس لئے نماز میں بھی صف بندی کی بڑی تا کید کی گئی ہے، اور جہاد کے وقت بھی صف بنانے کا تھم دیا گیا

ہے۔

۔ "وَأَكُوَ ابُ مَّوْضُوعَةٌ "أَكُو اب" كوب" كى جَعْ ہے، پانی پینے كے برتن كو گہاجا تا ہے جیسے آبخو رہے، گلاس وغیرہ اس كی صفت میں لفظ موضوعہ یعنی اپنی مقررہ حگہ پر پانی كے قریب رکھے ہوئے ہوں گے، یہ فرما كر آ دابِ معاشرت كے ایک اہم باب كی تلقین فرمائی كہ پانی پینے كے برتن پانی كے مقررہ جگہ پر رکھے رہنے چاہئے ، وہاں سے ادھر ادھر ہوجا ئيں اور پانی پینے كے وقت تلاش كرنا پڑے یہ ایذاءاور تكلیف كی چیز ہے، اس لئے ہر خص كواس كا اہتمام چاہئے كہ ایسی استعال كی چیز ہیں جوسب گھر والوں كے كام میں آتی ہیں، جیسے لوٹے ، گلاس، تولیہ وغیرہ ان كی جگہ مقرر رہنی چاہئے ، اور استعال كرنے كے بعد اس كو وہيں ركھنا چاہئے تا كہ

<sup>(</sup>۱) معارف القرآن: ۲۸۸ ، دارالمعارف، کراچی

دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے، بیاشارہ لفظ "مَّنْ وَضُوعَةٌ" سے اس لئے نکلا کہ تن تعالیٰ نے اہلِ جنت کی راحت وآسائش کے لئے اس کے ذکر کا اہتمام فر مایا کہ ان کے یانی کے قریب رکھے ہوئے ملیس گے۔(1)

معراج سے متعلق حضرت انس عظیمی روایت میں آیا ہے کہ جب حضرت جبرئیل العکیکے لانبی کریم علی کو لے کر آسمان دنیا پر پہنچ تو ارشاد ہوا"من ھذا" (کون ہے؟) سید الملائکہ نے جواب دیا، جبرائیل، پوچھا گیا:"ومن معک"؟ (آپ کے ساتھ کون ہے)؟ حضرت جبرئیل العکیک نے جواب دیا" محمد" کہا گیا:"وقد أرسل إليه" (ان کو بلایا گیا ہے) حضرت جبرئیل العکیک نے جواب دیا، جی ہاں۔

اس تمام مكالمے كے بعد درواز ه كھولا جاتا ہے، «مَرْحَبًا بِهِ فَينِعْمَرِ الْهُجِيُّ جَاءً» كعزت والے الفاظ بولے جاتے ہيں۔

یہ بات قابل توجہ ہے کہ جب حضرت جبرئیل علیہ السلام نے اپنانام بتایا، اس پر محض اس بناء پر دروازہ کھولانہیں گیا کہ وہ سیر الملائکہ ہیں، کچھ بوچھنے کی حاجت نہیں؛ بلکہ مکالمہ "ومن معک؟ قال محمد، قیل: وقد أرسل الله إلیه؟" قال: نعم، بورا ہونے کے بعد دروازہ کھولا گیا اور خیر مقدمی کلمات کے گئے، کیا ٹھکانہ ہے نظام کی مضبوطی کا اور نظم وضبط اور ڈسپلن کا۔

اور نبی کریم علی کاارشادہ: "أحب الأعمال إلى الله أدومها و إن قل" (۲) يعنی الله تعالى كوتمام اعمال میں سب سے زیادہ محبوب ایسانیک عمل ہے جس کی پابندی کی جائے اور مواظبت اختیار کی جائے خواہ وہ عمل تھوڑا ہی كيوں نہ ہو، بيحديث اگر چه اصلاعبادات وطاعات سے متعلق ہے ؛ليكن خبر كے دوسر بے كاموں كے نسبت سے بھی حاضری کی پابندی اور مواظبت كا درس ہمیں اس سے ملتا ہے۔

عصر حاضر میں الزام لگا یا جاتا ہے کہ مدارس اور مولو یوں کے ہاں نظم وضبط نہیں ہوتا، (۱) معارف القرآن:۲۷۲۲ (۲) صحیح مسلم براہِ کرم اپنے اپنے مدارس میں نظم وضبط کی اعلی مثالیں قائم کر کے اس غلط پر و پیگینڈہ کاعملا رد فرمائیں۔

نظم وضبط کی ضرورت زندگی کے ہر شعبہ اور ہر مرحلہ میں ہے، متعلم ، ومعلم اور جامعات اسلامیہ، مدارس عربیہ، چونکہ اسلام کے ترجمان ہیں ؛ اس لئے اس نسبت سے ان کی ذمہ داریاں اضافی ہیں۔

مدارس میں نظم وضبط کے حوالہ سے درج ذیل عنوانات اہمیت رکھتے ہیں:

ا ۔ امور داخلہ میں نظم وضبط۔

۲\_ مسجد میں نظم وضبط۔

هم مطعم مطبخ مین نظم وضبط۔

۵۔ دارالا قامه میں نظم وضبط۔

۲\_ دارالمطالعه مین نظم وضبط۔

کاسبی لیعنی شعبه حسابات میں نظم وضبط۔

۸۔ کھیل کے میدان میں نظم وضبط۔(۱)

اور مدرسه چلانا دینی کام ہے،اس میں بھی نظم ونسق اور تنظیم وترتیب ہونی چاہئے۔

# نظام اہتمام

اہتمام ونظامت مدرسہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، ظاہر ہے "النّائش علی دِین مُلُوْ کِھِمْ "نظم مُہتم کی صفات وافکارہی ما تحت مدرسین وطلبہ میں منتقل ہوتی ہیں ،اس کی فکر مندی، ودلچین ہر شعبہ کوتر تی و تنظیم کی طرف گامزن کردیتی ہے، اس کی بے فکری، مساہلت اور لا پرواہی پورے نظام کو کمزور کردیتی ہے، مقدار خواندگی پوری ہورہی ہے، یا مساہلت اور لا پرواہی پورے نظام کو کمزور کردیتی ہے، مقدار خواندگی پوری ہورہی ہے، یا کابرعلاء کی نہیں ؟ تخواہیں بروقت کیسے ادا ہوجائے ، ملاز مین کی کارکردگی کیسی رہی ہے؟ اکابرعلاء کی مہینہ میں ایک مرتبہ کم از کم حاضری یقینی بنائی جائے؟ طلبہ اسا تذہ اور ملاز مین کی شکایتیں تن جائیں، زمینی حقائق کا مکمل علم ہو، حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنائے گئے تو انہوں جائیں، زمینی حقائق کا مکمل علم ہو، حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنائے گئے تو انہوں بول کی تم میں فرمایا: ﴿إِنِّی وُلِّیْتُ عُلِیْ کُھْمَ وَلَسْتُ بِخَیْدِ کُھْمَ" میں کا بہتر نہیں ہوں۔

حضرت عمر ﷺ کے احساسِ ذمہ داری کے عجیب واقعات ہیں فرماتے ہیں: اگر فرات کے کنارے کوئی کتا پیاسا مرجائے تواللہ کے یہاں عمر کی باز پرس ہوگی، فرماتے ہیں: اگر اے اللہ! میں بوڑھا ہوگیا، رعایا بھیل گئی، مجھے دنیا سے اٹھا لیجئے ،اس لئے وہ لوگ رات میں گشت لگاتے تھے، رعایا کی ضروریات کا خیال فرماتے ،اپنے اپنے زمانے کے اعتبار سے ان کی سادگی، ذاتی واجتماعی زندگی میں احتیاط، تنہا ئیوں میں اللہ سے معاملہ بنانا چاہئے ،عملہ کی قدر دانی کے بغیر تعلیمی استحکام نہیں ہوتا، دھو کہ کھائے بھی نہیں، دھو کہ دے بھی نہیں، اصول کی تنفیذ ترغیب واخلاق کے ساتھ ہوتی رہے۔

اینے عملہ کے ساتھ نوکروں کی طرح نہیں ، وارثین انبیاء ، خدام دین کی ساری عظمتوں کومستحضرر کھتے ہوئے کریں خود کواینے مرشد واصول صحیحہ کا یابند بنائے ،اپنے ماتحتوں کی اصلاح وتنقید کوفراخ دلی کے ساتھ قبول کرے ، بھری محفلوں میں ٹو کئے کے بجائے تنہائیوں میں خوبیوں کے اعتراف کے ساتھ نصیحت کرے ، ہم مزاج ، موافق طبیعت اور فرشتہ صفت نہ بیوی ہوتی ہے، نہ اولا د، نہ ہم ہیں نہ ہماراعملہ، بیہ ناممکن کی تلاش ہے، کا م کرتے کراتے عملہ تیار ہوتا ہے، کہیں آسان سے پاکسی تمپنی سے نجھا ہواسلجھا ہوااسٹاف نہیں ملا کرتا، موجود کی قدر کر کے ہی مطلوب تک پہنچا جا سکتا ہے، ہرآ دمی اپنی استعداد وصلاحیت کے مطابق ہی کام کرتا ہے، اجتماعی مفاد کے لئے ذاتی رائے، اپنا خاص مزاح شخصی اختلاف سے صرف نظر کر لے، پیر میں کا نٹا لگ جائے توسر پریشان ہو کر جھکتا ہے، دیکھتا ہے، ہاتھ بڑھ کر،اس تکلیف دہ چیز کو نکالتا ہے،اسی طرح ناظم کا اپنے ادنی خادم مدرسہ سے علق ہو،کسی استاذیا ملازم کونکالنے میں تفصیلی مشورہ ،طویل تدبر، بار باراصلاح کی کوشش کرلے، علاحدہ كرنے ميں بھى "تَسْمِي فَيْ بِإِحْسَانِ" دلجوئى ، ايمانى وانسانى اقدار كى رعايت ، نيز قديم ر فاقت کا لحاظ کیا جائے ، نبوت مظلوم رہتی ہے ، ظالم نہیں ،حکومت کفر سے چل سکتی ہے ،ظلم سے نہیں، ہمیشہ کسی ایک کام، یا شعبہ کے عملے کور دوبدل کرتے رہیں گے تو آ گے کب بڑھیں گے۔ تجربہ کاروفا دار ملازم کو کھودینا عقلمندی نہیں ہوسکتی ، ان کی غلطیوں اور خامیوں کے وقت ان کی خوبیوں کو یا دکر لینے سے تسلی ہوتی ہے، آنے والے جانے والوں سے (حدیث شریف کے مطابق) زیادہ بہتر نہیں ہوں گے، نئے سوفیصد ہم مزاج ہوں گے،اس کی پیشن گوئی کون کرسکتا ہے،صاحبِفن میں استغناء ہوتا ہی ہے، کہنمشق مدرس کو کھودینا نظام تعلیم کونقصان پہنچانا ہے، رجال کار تیار ہونے میں اور ایک دوسرے کا مزاج سمجھنے میں کتنا وفت لگ جاتا ہے، نے عملہ کا تجربہ کرنے میں وفت گذرتا گیا تو آخرنظام تعلیم میں بہتری اورنت نئے تجربہ کا کام کب کیا جائے ،حلم ووسعت نظری کے بغیر قیا دینہیں ملتی ، اہل دل نظماءا کا بر ہمیشہ یہ ہی سبحصتے تھے کہ ہم طلبہ،اسا تذہ اورعملہ کے فنیل چل رہے ہیں، نہ کہوہ ہماری بدولت،حضرت

ہردوئی فرماتے تھے: یہ طلبہ ہمارے لئے ذریعہ معادیمی ہیں، ذریعہ معاش بھی، قاری صدیق احمد باندوی رحمہ اللہ ایک مرتبہ بچوں کے ساتھ ل کر بنائی گئی دیوار بارش کی وجہ سے گرنے گئی تو دعا کررہے تھے، اے اللہ! صدیق کے گنا ہوں کی وجہ سے بچوں کی محنت کوضائع نہ فرما ہے، سید الطا کفہ حضرت حاجی امداد اللہ مہا جرمکی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، مجھے آنے والوں کی جو تیوں کے طفیل اپنی مغفرت کی امداد اللہ مہا جرمکی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، یہ مہمانِ رسول ہیں، اسی طرح کیا بھی ہم نے خود اس نظر سے آئیں دیا سے کہتے ہیں، یہ مہمانِ رسول ہیں، اسی طرح کیا بھی ہم اور جانشین مہمم کی خدمت

اجتماعیت میں مجاہدہ اور برکت ہے ، اجتماعیت کو باقی رکھنے کے لئے انفرادیت ،خود رائی،اصرار کوچیور کرایثار، شورائی نظام کوجاری کرناپر تاہے،مشورہ کوجتنی توسیع دی جائے، اتنی ہی بہترین رائے سامنے ظاہر ہوتی ہے، رائے لینے کے بعد کام لینے میں سہولت ہوتی ہے۔ ہمارے دینی کاموں میں اختلاف رائے حرام وحلال میں کم ہوتا ہے، انفع اور نافع ، افضل اورغیرافضل کے انتخاب میں ہوتا ہے، مدمقابل کوئی پزیدتونہیں کہ سینی عزم کی ضرورت ہوچسنی کردار سے بھی عہدامیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے تمام فتو حات کا ثواب حاصل کیا جاسکتا ہے، جان ومال کی قربانیاں آسان ہوتی ہیں مگر رائے ، جذبات ، اور مزاجی رخ کی قربانی بہت کم کونصیب ہوتی ہے، کا میاب قائدخودمشکل راستہ چل کر بتلا تا ہے، قافلہ کو لے کر چلنے والے کو کچھ دیر تھہرنا پڑتا ہے ، تا کہ قافلہ کے تیز رفتار، کم رفتار، صحت مند ومریض ساتھ ہوجائے، ورنہ قافلہ بچھڑنے کے بعدامیرکس کا؟؟ اگر مقتدی نہ ہوں توا مام کیسے کہا جائے گا، عرصه درازلگ جاتا ہے، ماتحت قدیم عمله کواعتماد میں لینے کے لئے،صرف نسب سے مقام نہیں ملتا جب تک کہ خاندانی اوصاف و کمالات حاصل نہ ہوجائیں ، فطری اصول ہے کہ انقلاب وتبدیلی بتدریج آتی ہے،جلد بازی ترقی میں رکاوٹ ہوتی ہے۔

صبر کا امتحان مخالف مزاجوں کے ساتھ کام کرنے میں ہوتا ہے،صرف حمایتوں کو جمع کرناا جتاعیت نہیں ہے، حامی ومخالف کی بناہ گاہ بننے سے وحدت بیدا ہوتی ہے، بد گمانیوں،

افوا ہوں پر ہرگز اعتماد نہ کر لے، جرائم پیشہ لوگوں کے سارے کام زبانی طور ہونے کے باوجود شیطان ان کا ایک دوسرے سے حسن طن رکھتا ہے ؛ لیکن خدام دین میں لکھنے پڑھنے کے باوجود بدگمانی کے جراثیم جلدی پیدا کرتاہے،اس لئے ہرایک سے معاملہ براہِ راست رکھیں، اگر داخلی مسائل پر ہی صلاحیتیں صرف ہوں تو خارجی محاذ کے لئے توانائی کہاں باقی رہے گی ، کام کرنے والوں کی قدر ہو کان بھرنے والوں کی نہیں، بقول مولا ناعمر صاحب یالنپوری، حضرت عمر بخلیجانہ کی سختی ،حضرت عمر بخلیجانہ کے تقوی کے ساتھ قبول کی جائے گی ، ذمہ داری کا احساس بڑی چیز ہے،مولانا الیاس صاحب علیہ الرحمہ فرماتے تھے کہ یہاں نظام الدین والے کی جان و مال الیاس کے گردن پر ہے،اگران کا میں نے سیح استعال نہیں کیا،حضرت ہردوئی فرمایا کرتے تھے: کوئی طالب سردی کی وجہ سےٹھٹر کراٹھ گیا تواللہ تعالیٰ قیامت کے دن ابرار الحق سے یو چھے گا، ہر ایک سے اس کی صلاحیت کے مطابق کام لینا کمال ہے، صلاحیت قوت برابرنہیں ہوا کرتی، جیسا کہ یانچ انگلیاں برابرنہیں ہوا کرتی، بار باراصول اوراسلاف کی زندگیوں کا مذاکرہ اس انداز میں ہوا کہ سی پرطعن تشنیع بھی نہ ہو، بے آبروئی بھی نہ ہو،جس بزرگ یا شخصیت سے مجمع سن سکتا ہے، بات لے سکتا ہے، انہیں سے سنایا جائے «وَأْتُواْ الْبُيُوتِ مِنْ أَبُوا بِهَا» ما تحت عمله كي شهرت ومقبوليت سے خوش ہونه كه حسد كريں،استثنائی اوصاف والے سےاستثنائی معاملہ كيا جائے۔

حضرت مسلح الامت شاہ وصی اللہ صاحب رحمہ اللہ الہ آبادی فرماتے ہیں: حسن اخلاق بھی چاہئے ، بنیادی طور پر اسلام نے ایمان اور فکر آخرت کے ماحول میں ہی سارے قانون ضوابط نافذ کئے ہیں، ضابطہ اور غیر رسمی رابطہ بھی چاہئے ، اصول کے ڈھانچہ میں خلوص ومحبت ، با ہمی اعتماد واحتر ام تعاون و تناصر کی روح بھو تکتے رہیں۔

ﷺ مہتم نیک صالح عالم باعمل اور بااختیار ہونا چاہئے ؛ تا کہ ہر شعبہ کے ذمہ دار سے باز پرس کر سکے ،اس کی ہدایات پر ہر شخص کو مل کرنا ضروری ہو، اس کا تھم ہو، مشورہ نہ ہو۔

﴿ مہتم کی تحویل میں ایک رقم دینی چاہئے جس کو وہ اپنی صوابد ید سے جہاں چاہے ۔

ﷺ مہتم کی تحویل میں ایک رقم دینی چاہئے جس کو وہ اپنی صوابد ید سے جہاں چاہے ۔

4

صرف کرسکے،البتہ اس کا حساب محاسبی میں جمع کرتارہے اور خرچ ہوجانے والی رقم کے بدلہ میں دوسری رقم خزانجی سے وصول کرلیا کرے۔(۱) مہتم کے لئے ضروری ہدایات

اس وفت دنیا میں لاکھوں ادارے قائم ہیں اور مزیداداروں کے قیام کی ضرورت ہے،اداروں کے قیام سے پہلےاپیے مختصر مقاصد طئے کر لئے جائیں۔

🖈 بهت زیاده کام اینے سرپر نه اوڑھ لیں۔

دین کے کام میں معین ومددگار کے طور پراپنے حقیقی بھائیوں کو شامل کریں جیسا کہ موسی التکلیٹ کا نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنے کام میں دعاما نگ کر شریک کرلیا۔

🖈 کام کے شروع میں کسی فر د کواپنے ادار سے کاممبر نہ بنائیں۔

🖈 ہرادارہ و مدرسہ میں ایک مشورہ و شکایت کا صندوق ہو،جس کی تنجی سکریٹری کے پاس ہو۔

🖈 اینے ادارہ میں کم از کم افراد کومبر بنائے اور بہت سوچ کراستخارہ کے بعد بنائے۔

ہم عصری اکثر انسان کو حسد میں مبتلا کرتی ہے ، لہذا ہم عصر وں کے شرسے بچنے کے لئے ہمیشہ ہم عصر وں کے ساتھ اچھا سلوک کریں ، انفرادی یا اجتماعی طور پر ان کی خوبیوں کی تعریف کریں ، ان کے کاموں کا ساتھ دیں اور حتی الامکان ان کے اداروں کا تعاون کریں اور ذاتی طور پر ان کی ضروریات پوری کرنے کی کوشش کریں ، نیز ان کو انعام وا کرام سے نوازیں۔

پنعزائم بلندر کھیں۔

🖈 اینے ادارہ کے لئے سخت جان تو ڑمحنت کریں۔

🖈 ادارہ قائم ہونے سے پہلےعوام میں اپنی امانت و کفایت شعاری کا سکہ بٹھادیں ۔

🖈 ادارہ قائم کرنے کے بعد کسی کے ساتھ کوئی دشمنی یا مخالفت نہ ہو۔

🖈 اگرادارہ قائم کرنے کے بعدارا کین ادارہ سے بہت تکلیف پہنچ رہی ہواوران سے

<sup>(</sup>۱) مدارس دینیه کے لئے رہنما۔ ۲۰، مولا ناذ والفقار احمد صاحب، مکتبہ اندور

اداره کی ترقی میں رکاوٹ معلوم ہورہی ہوتواس اداره کوجوں کا توں رکھ کرا پناایک نیا ٹرسٹ قائم کریں ،جس میں کم از کم افراد ہوں اورافراد کوسوچ سمجھ کرلیں۔

- ادارہ قائم کرنے کے بعد اور پہلے مختلف ادارہ چلانے والے احباب سے ملاقات کریں اوران کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں۔
- ادارہ کے ذمہ داروں کے لئے کھانے، پینے، لباس، سواری، مکان میں سادگی انتہائی ضروری ہے اور بیصفات آ دمی کے بڑے ہونے کی علامات ہیں اور ان صفات سے لوگ متاثر ہوتے ہیں۔
- کسی بھی کام کے لئے رقم طلب کرنا ہوتو کم سے کم رقم طلب کریں ، تجربہ یہ ہے کہ رقم ما نگنے سے رقم مل جاتی ہے ، زیادہ رقم طلب کرنے سے پچھ ہیں ماتا۔
- اپنے اداروں کیساتھ تمام اداروں کی بھلائی دل میں ہواورسب کے لئے دعائیں جاری ہو۔
- کے ادارہ کو کسی بزرگ واہل اللہ کی سرپرستی میں دیں اور ان کو حالات سے مطلع کرتے رہیں اور مشورہ اور دعائیں لیتے رہیں۔
- ادارہ میں کام کے کرنے والے احباب آپس میں کسی قشم کے اختلاف کوجنم نہ دیں ،
  ایک دوسرے کی اختلاف ِ رائے کو برداشت کریں اور ایک دوسرے کی غلطیوں کو
  درگزرکرتے ہوئے ایک دوسرے کواچھے انداز میں تنبیہ کرتے رہیں۔
- ہمیشہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ اکرام کا معاملہ کریں، ان کو ڈانٹنا ،تحقیر آمیز سلوک کریں ؛ لیکن کرنا اور آقا جبیبا سلوک کریں ؛ لیکن غلطیوں پراکرام کے ساتھ تنبیہ کرتے رہنا ضروری ہے۔
  - ادارہ میں ہرآ مد کی رسیداور ہرخرج کا حساب ہونا ضروری ہے۔
- ادارہ کے لئے بیرونی ممالک سے رقم منگانا ہوتو فیرا (IFERAI) حکومت سے حاصل کریں۔(۱)

<sup>(</sup>۱) مدرسة عليم سيتميرتك،مولاناايوب صاحب، ۲۰۱-۸۰۱

(منظم مدارس (انتظامات ومالیات)

#### ناظم مدرسه کی ذمه داریاں

ا- صبح اور شام تمام شعبول کی نگرانی کریں اور حاضری رجسٹر دیکھیں۔

۴۸

۲- تمام ملاز مین کو کام دیں اور چل پھر کر کاموں کی نگرانی کریں۔

سا- تمام غیرتدر نیبی شعبول کی نگرانی کریں اور کوتا ہی پر تنبیه کریں۔

سم - ماہانتعلیمی شعبوں کی سرسری جانچ لیں اوراس کاریکارڈ رکھیں۔

۵ – پندره دن برغیرتدریسی شعبول کی جانج لیں اوراس کاریکارڈ رکھیں ۔

۲- مدرسه کی تمام چابیان سنجالین -

۸- ہرنماز کے بعد اساتذہ کی حاضری لیں اور اساتذہ کی غیر حاضری کا پی میں نوٹ کرلیں، مہینہ بھر میں پانچ سے زائد غیر حاضری ہے تو ماہانہ مشورہ میں رکھیں، نیز اساتذہ سے متعلق کوئی بات ہے، تواس کو بیان کریں کوئی اہم مشورہ اساتذہ سے کرنا ہوتواسی مجلس میں کریں۔

9- ماہانہ،سہ ماہی مشورہ کے امور تیار کر کے رکھیں اور مشورہ کے دن نظم کی فکر کریں۔

ا- طلبه واساتذه کوسخت ضرورت پرچھٹی دیں۔

اا - آنے والےمہمان یا سرپرست سے خندہ پیشانی سے پیش آئیں اوران سے بات چیت کریں۔

۱۲- دن بھر میں تمام مدرسہ کی صفائی کی فکر کریں۔

ساا - تمام درختوں کو یانی پلایا گیایا نہیں اس کی فکر کریں۔

۱۴- شاخوں کی فکر کریں ، ماہانہ جانچ کے لئے ذمہ دار اساتذہ کو بھیجیں اوران کی ضروریات و تقاضوں کو بیرا کریں۔

۱۵ شاخوں کے اساتذہ کو بہے تعلیم سمجھائیں اور سکھائیں۔

۱۲ - ہربلڈنگ کے اطراف کچرے کے ڈبول کانظم کریں اسی طرح میدان میں جگہ جگہ پر۔

(منظم مدارس (انتظامات ومالیات)

21- فرارطلبہ کاعلم رکھیں، فرار ہونے پران کے گھروں کوفون کر کے ذمہ دار کے ذریعہ اطلاع دیں اور ان کے آنے پران سے بات کریں اور معافی نامہ لکھ کرلیں، تنبیہ کے طور پر کچھ جرمانہ وصول کریں۔

۱۸ - ضرورت کی چیزیں بازارلانے والے ذمہ دار کے ذریعیمنگوائیں۔

اطراف گاؤں کے جمعہ وگشت کے تقاضے بستی والوں کے مشور سے سے پورے کریں۔

۲۰ نکاح و جنازہ کے تقاضے پر بڑے پر انے طلبہ اور ائمہ طلبہ کو استعمال کریں۔

۲۱ تمام فارغین (علماء وحفاظ کرام) کار بکار ڈرکھیں۔

۲۲ - ذمه داراسنا د کواسنا د کی فکر د لائیں ۔

۳۳ - ہردوماہ پرکسی بزرگ شخصیت کو بلانے کی فکر کریں۔

۲۷- ذمه دارد ستاویز کودستاویزات کی ترمیم کروانے کی فکر دلائیں۔

۲۵ - طلبه کی ہر پندرہ دن یا ایک ماہ پراصلاحی مجلس کروائیں اور اساتذہ کو بدل بدل کر ذمہ داری دیں۔

۲۷- روشنی کاانتظام کریں۔

۲۷ - ادھورے کا موں کی فائل بار بارد یکھیں۔

۲۸ - سالانه جلسه کی دوماه پہلے تیاری کروائیں۔

۲۹ تراوی کے دوذ مہدار طئے کر کے اطراف کی بستیوں کے تقاضے پورے کریں۔

ا ۳- مدرسہ کی عمارتوں کے نقشے سنجال کررکھیں۔

۳۲ – ہرعمارت کی ضروریات کی فکر کریں ،مثلالائٹ ،کڑی اور کنڈی وغیرہ۔

سس طلبه کی وضع قطع کی فکر کریں۔

۳۳- تقرر کا پی میں ہرنئے استاذ وملازم کا تقرر لکھ دیں۔(۱)

(۱) معين المدارس: ۱۸۰

#### اساتذہ کے ناظم کے ساتھ تعلقات

اسا تذہ اور ناظم ، مہتم کا آپس میں وہی تعلق ہے جوٹرین کا اس کے ڈبول کے ساتھ میں ہوتا ہے ، لہذا ناظم یامہتم اور اسا تذہ کرام کی سرپرستی میں طلباء کومنزل مقصود تک لے کر جایا جاسکتا ہے۔

#### الف مهتم كااسا تذه كے ساتھ روپير

- ا- ہرمہتم کو چاہئے کہ وہ اسا تذہ کے ساتھ محبت اور شفقت سے پیش آئے ، اسا تذہ کی تربیت کے لئے صبر وقبل محبت اور شفقت والا روبیہ اختیار کریں، یہی سنت نبوی ہے، ہمارے بیارے آقا شی نفلطی کی اصلاح انتہائی پر شفقت انداز میں فرماتے تھے۔ کسی بھی ادارے کے ناظم اور مہتم صاحب کو چاہئے کہ وہ اسا تذہ کرام کو اخلاص ولا ہیت کی تعلیم دیتے رہے اور اس کے ذریعے ان کے اندر ذمہ داری کا احساس بیدا کرتے رہیں، کیوں کہ اگر اسا تذہ کرام میں اخلاص اور خونے خدا ہوگا تو وہ طلباء وطالبات کی ضح طرح سے تربیت کر سکیں گے ، ورنہ ہمتم صاحب کے ڈریے ہی کریں گے ، اور اگر مہتم صاحب مدرسہ یا اسکول میں موجود نہ ہوں تو اپنی من مرضی کریں گے ، اور اگر مہتم صاحب مدرسہ یا اسکول میں موجود نہ ہوں تو اپنی من مرضی کریں گے ، اور اگر مہتم صاحب مدرسہ یا اسکول میں موجود نہ ہوں تو اپنی من مرضی
- س- ناظم مہتم کو چاہئے کہ اساتذہ کرام کی استعداد کے مطابق انہیں مضمون دے،جس سبق کو پڑھانے کی استاد میں استعداد نہیں وہ مضمون اس کے حوالے کر دینا پیطلباء پر ظلم ہے۔
- ۳- ہر مدرسہ اور ادارہ میں درس و تدریس کے علاوہ مختلف خدمات اسا تذہ کرام کے ذمہ ہوتی ہیں، اس میں ناظم کو اس بات کا خیال رکھنا چاہئے کہ کسی استاذ کو اس کی ہمت سے زیادہ امور کا مکلف ( ذمہ دار ) نہ بنائے ، بعض اوقات دیکھا گیا کہ جو استاذ مانے والا ہو سارے کام اس کے ذمہ لگادیئے جاتے ہیں، جس کے نتیج میں یا تو وہ تمام امور بخو بی سرانجام نہیں دے یاتے یا استاذ بددل ہو کر چھوڑ دیتے ہیں، خدمات

میں اساتذہ کے اوقات اور ہمت کا خیال رکھنا چاہئے ؛ تا کہ تمام امور بخو بی انجام یاتے رہیں۔

- وقا فوقا اساتذہ کے لئے تربیتی پروگرامز کی تشکیل دیتے رہیں ؛ تا کہ ان کا ایمان ویقین بنتارہے ، اساتذہ کا ایمان ویقین بنتارہے گا توطلباء کے اندر بھی ایمان میں پختگی آئے گی ، جس کے لئے حضرت مولانا پیر ذو الفقار احمد نقشبندی نے فرمایا :

''ٹریننگ کرنے والوں کی ٹریننگ کردیں'۔ اسکول کالجز میں دیکھا گیا کہ وہ ''ٹریننگ کورسز''کرواتے ہیں، تربیتی کورسس کروانے سے اساتذہ میں آجانے والی غفلت اور سستی دور ہوجائے گی ، اگر ٹریننگ نہیں کرواتے تو کم از کم تدریس سے متعلق اصلاحی وتربیتی بیانات ضرور ہوتے رہنا چاہئے۔

حضرت مولا نامفتی محمود حسن گنگوہی رحمہ اللہ اس حوالہ سے فرماتے ہیں:

''عرصہ دراز سے میری طبیعت میں ایک بات ہے وہ یہ کہ آج کل مدرس نہیں ملتے ، استعدادیں ناقص ہیں جس کی وجہ سے بہت سی پریشانی لاحق ہوتی ہے، جی چاہتا ہے کہ اسکامستقل نظم کیا جائے اور اس طرح کہ جوطلبہ فارغ ہوں ان میں سے انتخاب کرکے مدرسہ میں رکھا جائے اور ان کے اور ان کے اور ان کے سپر دکئے جائیں، پڑھانے کے لئے واران کے کھانے کافظم مدرسہ سے کیا جائے ، اسا تذہ کی مانگ آتی رہتی ہے جس کو جہاں مناسب سمجھا جائے وہاں بھیج دیا جائے ، جس کو مناسب سمجھیں اپنے مدرسہ میں ہی مستقل مدرس بنادیں'۔(۱)

 چاہئے۔مشورہ سنت بھی ہے، باعث برکت بھی ہے،قر آن مجید میں اس کی ترغیب بھی دی گئی ہے۔

- 2- اساتذہ کرام کی مجبور یوں کا خیال رکھیں: منتظمین جامعہ کو چاہئے کہ وہ اساتذہ کرام کی ضرور یات اور مجبور یوں کا لحاظ رکھیں، اگر کوئی استاذ مالی اعتبار سے کمزور ہو یا کسی مجبوری کی بناء برکم وقت د ہے سکتا ہوتو اس کے ساتھ تعاون کریں اور اس کے ذاتی مسائل حل کرنے میں اس کی مدد کریں ؛ تا کہ وہ ذہنی طور پر پرسکون ہو کر درس و تدریس کا کام بخو بی انجام د ہے سکے۔
- ۸- اسا تذه کرام کی حوصلہ افزائی کریں: مہتم جامعہ کو چاہئے کہ مخلص اور مختی اسا تذہ کی وقت فوقا حوصلہ افزائی کرتے رہیں، تا کہ ان میں مزید کام کا ذوق وشوق پیدا ہو اور دوسر ہے اسا تذہ بھی ان کود کیھ کرآ گے بڑھیں، ہروفت طعن وشنیع کرنا اسا تذہ کو برظن کرتا ہے، اس لئے حوصلہ افزائی بھی تا کہ اسا تذہ پررعب رہے اور وہ مہتم یا ناظم کے بارے میں اپنے دل میں عزت واحتر ام بھی رکھیں۔
- 9- اساتذہ کرام کے شب وروز کا جائزہ لے: ناظم اور مہتم مدرسہ کو چاہئے کہ اساتذہ کرام کے شب وروز کا جائزہ لیتے رہے؛ تا کہ مدرسہ کے ماحول میں بہتری آئے،اگر اساتذہ بگڑ جائیں توطلباء کا بگڑ نالازمی ہے،اگر کسی استاذ میں اخلاق کمزوری دیجھے تو انہیں اساتذہ بگڑ جائیں توطلباء کا بگڑ نالازمی ہے،اگر بار بار سمجھانے کے باوجود نہ سمجھے تو انہیں استاذ بیار سے مجھائے،اگر بار بار سمجھانے کے باوجود نہ سمجھے تو انہیں بے عزت کرنے کے بجائے خاموش سے مدرسہ سے خارج کردیں؛ تا کہ اس استاذ کی طلباء کے دلوں میں بے وقعتی نہ ہواور آپ کے مدرسہ کا ماحول بھی خراب نہ ہو، بلکہ استخارہ کے بعداس کا اخراج کرے۔

#### بيش قيمت تنخواهين

حضرت مولانا حفظ الرحمن سيو ہاروی رحمہ اللہ اپنی کتاب'' اسلام کا اقتصادی نظام'' میں فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر ﷺ نخوا ہیں ملاز مین کی صلاحیت کے اعتبار سے دیا کرتے ہے، (۱) پھر حضرت عمر ﷺ سب ضرورت دینے گئے، خود حضرت ہر دوئی علیہ الرحمہ کواپنے ملازم کے یہاں بیج کے تولد ہونے کی اطلاع ہوتی تو/500رو پیئے کا اضافہ کردیتے ، مدرسہ اصل تو استاذ وطالب علم سے مکمل ہوجا تا ہے ، شاندار ، فلک بوس عمار تول کے بغیر نظام مدرسہ چل سکتا ہے ، لیکن اگر کھانا تھے نہ ہو، شخواہ وقت پر نہ دی جائے ، واجی ضروریات زندگی بھی مدرس کی پوری نہ ہوتو نظام تعلیم بھی بہتر نہیں ہوسکتا ، پڑھانے اور پڑھے والوں کی علمی سطح بلند نہیں ہوسکتی ، معاشی تگی کا انسانی فطرت پرغیر معمولی اثر ہوا کرتا ہے ، عام اہل دنیا کی طرح خوب سے خوب تر نہ بھی دیا جائے ، ہوش رہا مہنگائی کا مکمل لحاظ نہ ہو ایکن بھی مکان کا کرایہ ، غذائی اجناس (دودھ ، تیل ، چاول ، ہفتہ میں ایک بارگوشت ) بعض علاقوں میں گیاس وغیرہ کے لئے بھی شخوا ہیں عام طور پرنا کا فی ہوتی ہیں )۔

چہجائے کہ بیاریاں، حالات، مریض والدین، بن بیاہ بہنیں، بےروزگار بھائی، کم عمر بھائیوں کے تعلیمی اخراجات وغیرہ کا انظام ان آمد نیوں میں سوچا بھی نہیں جاسکتا، یہ حقیقت ہے کہ مدارس اور دینی اداروں کو باغیرت صلاحیت مندعملہ نہیں مل پار ہاہے، اور پڑھنے کے لئے انٹراف قوم کی اولاد نہیں متوجہ ہور ہی ہے، اکابر متقد مین کے زہد وقناعت کے تمام واقعات مسلم، اجور آخرت یقینی لیکن ہمتیں بہت ہوگئیں، طبیعتیں کمز ورواقع ہوئی ہیں، زیادہ مجاہدات اور جفائشی کے ہم متحمل نہیں ہے، یہ حال رکھ کراسا تذہ مدارس پرزیادتی، قانونی شکنجہ کسا، نا قدری، برسرمفل ذلیل کرنا اسلامی مزاج اور انسانیت کے بھی خلاف ہے۔

حضرت علامہ تبلی نعمانی نے اپنی مایہ ناز فخر زمانہ تصنیف الفاروق کے حصہ دوم میں خلیفہ ثانی کے طرز جہاں بانی اور جہاں داری کی تفصیلات رقم کرتے ہوئے تنخواہ کے باب میں صراحت کی ہے کہ حضرت الفاروق اپنے گورنروں کو بھاری تنخواہ پر مقرر کرتے ہے، اوراگر کوئی عامل حق الحذمت لینے سے منع کرتا تو آپ بہاصرار دلواتے اور لینے پر مجبور کرتے ۔ اسی سلسلے میں لکھتے ہیں:

\_\_\_\_\_ (۱) اسلام کا قتصادی نظام: ۲۸۷

''ایک موقع پر حضرت ابوعبیده طیطیهٔ جومشهور صحابی اور سپه سالار تھے قق الحذمت لینے سے انکار کیا تو حضرت عمر نے بڑی مشکل سے ان کوراضی کیا''(۱)

حضرت عمر ﷺ کے پیش نظر بیش اور زیادہ تخواہ مقرر کرنے کی حکمت کیا تھی؟ خود مصنف کتاب کی تبصراتی اور تجزیاتی تحریر ملاحظہ کریں، لکھتے ہیں: "عمال کی دیا نت داری اور راست بازی کے قائم رکھنے کیلئے نہایت عمدہ اصول بیا ختیار کیا تھا۔ کہ تخواہیں بیش مقرر کی تھیں، یورپ نے مدتوں کے تجربے کے بعداصول سیکھا ہے۔اورایشیا کی سلطنتیں تواب تک اس راز کونہیں سمجھیں، جس کی وجہ سے رشوت اور غین ایشیا کی سلطنتوں کا خاصہ ہو گیا ہے۔ حضرت عمر ﷺ کے زمانے میں اگر چہ معاشرت نہایت ارزاں اور روبیہ گراں تھا۔ تاہم تخواہیں علی قدر مراتب عموما بیش قرار تھیں۔صوبہ داروں کی تخواہ پانچ بانچ ہزار تک ہوتی تخواہیں علی قدر مراتب عموما بیش قرار تھیں۔صوبہ داروں کی تخواہ پانچ ہزار تک ہوتی ماہواریعنی یانچ ہزار روبیتے گراں دینار

یہ ریکارڈ تاریخ نے ان لوگوں کے بارے میں محفوظ کیا ہے کہ سورج رہتی دنیا تک اس سے زیادہ پا کباز اور پاک نفس لوگوں پر طلوع نہیں ہوگا، جنہیں دنیا چھوکر بھی نہیں گذری تھی، جنہوں نے دنیاوی جاہ وجلال اور مال ومنال کی طرف نظر غلط بھی ڈالنا گوارانہ کیا۔قیصر وکسری کے خزانے کے حاکم اور مالک ہوکر بھی ان پاک نفسوں نے فقر کوہی گلے لگائے رکھا اور شان امارت میں بھی الفقر فخری کا سماں پیش کرتے رہے۔ جن کی نظروں میں دنیا کی حیثیت کچھ نہیں کے برابر بھی نہ تھی۔ ان قدسی صفات جماعت کے باریمیں یہ تصور کرنا بھی جرم اور گناہ ہے کہ انہوں نے بھی دنیا کے عارضی نفع کو کسی لمحے میں دل میں جگہ دی ہوگی۔ اور اس سے بھی بڑھ کر زبان نبوت نے اس زمانے کو خیر القرون کا سر شیف کیسے عطا کیا تھا،

<sup>(</sup>۱) الفاروق: • ۱۰، مرید بک ڈیو، چتلی قبر، دہلی

<sup>(</sup>۲) الفاروق: • ۳، مريد بك ژبو، چتلی قبر، د، بلی

اوراس مقدس جماعت کےصدق واخلاص کی شہادت دی تھی۔

ان اہل خیرالقرون اور پاک نفس لوگوں نے دنیاوی امور و معاملات میں غبن اور دھوکے کے دروازے کو بند کرنے کیلئے ،اخلاص اور دیانت داری کو برقر ارر کھنے کیلئے اس قدراحتیاط اور دوراندلیثی سے کام لیا تھا،تو آج جبکہ شراور فریب والوں کا دور دورہ ہے،خیر اوراخلاص والے کمیاب اور نا یاب ہو گئے ہیں۔

تو اب اس گئے گذرے دور میں کام کرنے والوں میں غین اور دھوکے کے دروازے کو بند کرنے کیلئے اور اخلاص دیانت داری پیدا کرنے کیلئے اس سنت عمری کوممل میں لا ناکس قدر ضروری ہوگیا ہے، ایک اعتبار سے اس برعمل درآ مدایک شرعی حکم بھی بن جا تاہے کہ آپ ﷺ نے خلفائے راشدین کی سنت کولازم پکڑنے کا حکم دیا ہے۔اوراس صورت میں اس سے بے اعتنائی برتنا اور اسے اہمیت نہ دینا جرم اور گناہ شارنہیں ہوگا؟ آه بيكس قدرافسوس ناك معامله هيكه جم عبادات مين توصحابه كرام كے طرز عبادت كوا پنانے كا خوب اہتمام کرتے ہیں، مگر معاملات میں اس سے بالکل پہلوتہی اختیار کیے ہوئے ہیں، جبکہ رسول ﷺ اور صحابہ رسول ﷺ کے مل کا بیریبلو بھی اسی قدر اہمیت کا حامل ہےاوراس بڑمل درآ مدبھی اسی قدرضر وری ہے۔

## ب:اساتذہ کرام کے لئے چندر ہنمااصول

ا - مهتم صاحب کاادب واحتر ام کمحوظ رکھیں۔

اساتذہ کرام کے لئے ضروری ہے کہ وہ مہتم مدرسہ کا ہر حال میں ادب واحتر ام کمحوظ ر تھیں، حدیث مبارکہ میں ہے جوشخص ہمارے بروں کا ادبنہیں کرتا اور ہمارے حیوٹوں پر شفقت نہیں کرتاوہ ہم میں سے ہیں۔

یا در کھیں! بچے ہمیشہ اساتذہ کی تقلید کرتے ہیں، اگر اساتذہ اپنے بڑوں کا ادب نہیں کرتے توطلباء بھی ان کی پیروی کرتے ہوئے اپنے اساتذہ کا ادبنہیں کریں گے۔ ا گرمہتم صاحب استاذ کواس کی کسی غلطی پر سمجھائے یا ڈانٹ ڈپیٹ کریے تواس کو دل میں بالکل برا مت جانے ، ہمارے حضرت پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ: ہمارے شیخ سے ہمیں جس دن ڈانٹ پڑتی تھی ہمیں اس دن اپنے اخلاص پر شبہ ہونے لگتا، یا در کھیں! کسی کا آپ سے کوئی تعلق ہے تو وہ آپ کی فکر کرتا ہے اور ڈانٹ ڈ بیٹ کے ذریعے آپ کی اصلاح کی کوشش کرتا ہے، اگر کوئی تعلق اور فکر ہی نہ ہوتو کسی کو کیا ضرورت ہے خواہ مخواہ ڈانٹنے کی اور فکر اور غم کرنے گی۔

س- بعض اساتذہ کی عادت ہوتی ہے کہ مدرسہ کے اصول وضوابط میں اپنی مرضی سے تبدیلیاں کرنا نثروع کردیتے ہیں ، اور بیمن مرضی جامعہ کے ماحول کو بری طرح متاثر کردیتی ہے، مدرسہ کا کوئی کام بھی ہوناظم کے مشورہ کے بغیر ہرگز نہ کرنا چاہئے ، ہاں اگر کسی امر میں ان کی طرف سے اجازت ہوتبدیل کرنے میں کوئی حرج نہیں ، ورنہ ہمیشہ مشورہ کرنا ضروری ہے۔

اسی طرح اساتذہ کو چاہئے کہ اوقات مدرسہ میں خصوصا فون اور واٹسپ کا بے جا اور بےموقع و بے کل استعمال نہ کریں۔

- ۳- استاذ کو چاہئے کہ وہ مدرسہ کے اندر ہونے والے تمام امور سے ناظم کو باخبر رکھیں اوراس میں کسی قسم کی خیانت نہ کریں ، بعض اساتذہ دوسرے اساتذہ کے سامنے یا طلباء کے سامنے اپنی عزت بنانے کی چکر میں رہتے ہیں اور ناظم مدرسہ کے اندر ہونے والی غیرا خلاقی سرگرمیوں سے بے خبرر کھتے ہیں۔
- ۵- درس وتدریس میں اساتذہ کو چاہئے کہ ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں کہ ہم اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر پڑھارہے ہیں، اس لئے بلاوجہ ناغہ یا چھٹی علم کی ناقدری ہے، اور گویا اللہ کی رضا سے دوری کا ذریعہ ہے، الہذا اساتذہ کرام کو چاہئے کہ بلاوجہ بہانے بنا کرمہتم صاحب سے چھٹی نہ لیس، ناظم تو اس کی مجبوری سمجھتے ہوئے چھٹی دے دے دے گا، لیکن بیاستاذخود اپنے کامول میں مجرم ہوگا اور اللہ کے یہاں بھی مجرم شار ہوگا کہ اس نے بلاوجہ استے بچول کا وقت برباد کیا۔

۲- اگرکسی مجبوری سے چھٹی کرنی ہوتو مہتم یا ناظم کو اس کی اطلاع ضرور کردے بغیر اطلاع کے ہرگز چھٹی نہ کرے ؛ تا کہ ناظم اس کاسبق کسی دوسرے استاذک ذمہ لگا دے یا خودہی کسی دوسرے استاذک ذمہ لگا کرجائے ؛ تا کہ طلباء کا وقت ضائع نہ ہو، درس کی پابندی طلباء اور اسا تذہ دونوں کے لئے ضروری ہے، حضرت مولانا اعزاز علی صاحب دامت برکا تہم کے حالات میں لکھا ہے کہ سردی ہویا گرمی، جاڑہ ہو یا موسم برسات، بیاری ہویا تندرستی، شادی ہویا غنی ہرحال میں حضرت مولانا کا اصول تھا کہ سبق ہونا چاہئے ، کمرہ میں گھڑی موجودتھی وقت سے کم از کم دس منط قبل بغل میں کتاب دبائی، کمرہ مقفل کیا اور گھنٹہ بجانے والا ابھی گھنٹہ بجانے سے فارغ نہیں ہوا کہ آپ درسگاہ میں بہنچ گئے اور سبق شروع ہوگیا اور ادھر گھنٹہ بجا اور مولانا کی کتاب بند ہوگئی ، جب اسا تذہ اس طرح فکر و در دسے محنت کریں گئو طلباء بھی متنی اور دیندار بنیں گے۔

اسا تذہ کو دیکھا گیا کہ اگر ان کو ناظم کسی غلطی پر سرزنش کر دیں تو دوسر بے اسا تذہ کے سامنے ان کی برائی کرتے ہیں اور اس میں اپنی بے عزتی محسوس کرتے ہیں، اگر بیہ اپنے دل سے''عزت والا'' ورقہ پھاڑ دیں اور عاجزی اختیار کریں تو عزت ومنزلت کے مراتب خود اللہ تعالی انہیں عطا فرما ئیں گے ، چونکہ حدیث میں ہے: جواللہ کے لئے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالی اسے بلند فرماتے ہیں'۔
 اسا تذہ کرام کو چاہئے کہ اگر کوئی غلطی ہوجائے تو سید ہے منہ آ کرمہتم یا ناظم سے معافی مائلیں، اپنی غلطی کے عذر پیش نہ کریں، معافی کو ہتک عزت نہ جھیں۔

- اساتذہ کرام کو چاہئے کہ ہتم مدرسہ جو کام بھی جس استاذ کے ذمہ لگائے وہ خوش دلی سے اس کام کوسر انجام دے، دوسروں کے ساتھ موازنہ یا مقابلہ نہ کرے؛ بلکہ پوری محنت اور تندہی سے اس کام کوسر انجام دے اور منظور صرف اور صرف رضائے اللی ہو، کام کر کے بھی تعریف کا خواہاں نہ رہے ، کبھی بیہ نہ سوچیں کہ مجھے مشکل کام دیا

اور دوسرے کوآسان دیاہے، بلکہ اسی کام میں اپنے لئے بہتری خیال کرے۔

۱۰- اساتذہ کرام کو چاہئے کہ ہمیشہ ادارے کے متظمین کے ساتھ خیر خواہی والا معاملہ رکھیں ،بعض اساتذہ مدرسہ میں رہتے ہوئے اپنے بڑول کے خلاف بھی پر و پیگنڈہ کرتے رہتے ہیں ، پیھد یٹ کے خلاف عمل ہے' دین خیر خواہی کا نام ہے' (۱) حضرات اساتذہ کرام کے لیے چندا ہم مشور ہے

سرکارِ دوعالم ﷺ بحیثیت معلم مبعوٹ کیے گئے، آپ ﷺ کی پوری عملی زندگی میں منجملہ دیگر عالی اوصاف کے دوخصوصیتیں حضرات علمین کے فق میں خاص طور سے بہترین اسوہ ہیں۔

- ک آل حضرت کی سب سے پہلی خصوصیت شفقت ورحم دلی، دل سوزی اور خیر خوابی کا پہلو ہے۔آپ کی سیرت طیبہ کے مطالعہ سے یہ بات واضح ہوکر سامنے آتی ہے کہ آپ کے حریفوں نے آپ پرظلم وسم کے پہاڑ توڑے، مصائب وآلام پہنچانے میں کوئی کسر نہ اٹھار کھی؛ لیکن کبھی آپ کی کے قلب اطہر میں جذبہ انتقام نہ ابھرا؛ بلکہ ہمیشہ ایسے لوگوں پر ترس کھایا اور ان کے تن میں توفیق ہدایت کے لیے دعا مانگتے رہے اور تڑ پتے رہے۔
- ہے آپ کی دوسری اہم خصوصیت جواندازِ تربیت کی سب سے مور خصوصیت ہے،

  وہ یہ کہ آپ کی نے اپنے بیروکاروں اور مطیع لوگوں کوجس بات کا حکم فر ما یا پہلے

  بذات خوداس کا عملی نمونہ دکھلا یا؛ حالانکہ بہت سے معاملات میں اللہ تعالی نے آپ

  گورخصت وسہولت دی تھی؛ لیکن آپ کی نے عزیمت پرعمل کرتے ہوئے

  اپنے آپ کو عام مسلمانوں کی صف میں کھڑا کرنے کو پسندفر ما یا، اور یہ بات تجربہ سے

  ثابت ہے کہ اپنے چھوٹوں اور ماتحتوں کے لیے قول سے زیادہ عمل موٹر ہوتا ہے۔

  طبیعت میں سادگی تواضع اور منکسر المز اجی ہمیشہ خاصانِ خدا کا شیوہ رہا ہے، اسا تذہ کرام

<sup>(</sup>۱) مثالی تربیت اساتذه کورس: ۱۲ ـ کا

کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر بہ تکلف ہی سہی بیہ وصف اپنانے کی سعی فر مائیں کہ جس کو معمول میں لانے سے عمومی مقبولیت ہی نہیں ؛ بلکہ اللہ کے بیہاں بھی رفعت و بلندی حاصل ہوگی۔من تواضع لِلهِ رفعه الله (حدیث) اور حقیقت میں آپسی اعتاد و اتفاق پیدا کرنے کا بنیادی نکتہ تواضع ہی ہے، جبیبا کہ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں اور یہی تواضع جڑ ہے آج کل لوگ اتفاق کی کوشش کرتے ہیں؛ مگرا تفاق کی جوجڑ ہے اس کو بالکل چھوڑ دیتے ہیں؛ کیوں کہ اتفاق ہمیشہ اس سے پیدا ہوتا ہے کہ ہرشخص اپنے کو دوسرے سے کم سمجھے،اس سے بھی اختلاف اور جھگڑے کی نوبت آہی نہیں سکتی ،افسوس آج اس یا کیز ہ خصلت کو بالکل حیور دیا گیا، بالکل اس کے خلاف غرور اور اینے کو بڑاسجھنے کا سبق دیا جاتا ہے اورلباس میں ہمیشہ ایسی وضع پسند کرتے ہیں جس سے تمام مجمع بھر میں ہمیں کو بڑا سمجھا جائے اور غضب میہ کہ اپنی اولا د کو بھی شروع سے اس وضع کی عادت ڈلواتے ہیں، غرض ہر بات سے پیمعلوم ہوتا ہے کہا بنے کوفرعون کے برابر سمجھتے ہیں، پھرفر ما پئے ا تفاق کہاں ہے آئے؟ صاحبو!اگرا تفاق کا واقع میں شوق ہے توصوفیوں کے طرزیر چلنے کی کوشش کرو، ان حضرات کے قدموں پر جاگرو پھر دیکھو کیسا اتفاق پیدا ہوتا

ایک اہم اور حساس معاملہ اس وقت طلبہ کی پٹائی کا بنتا جارہا ہے، تجربہ یہ ہے کہ بچوں سے تعلیمی کام لینے میں تشویق وتشکیل اور ذہن سازی کا طریق زیادہ موثر ہوتا ہے آئے دن اس قسم کے واقعات سننے میں آتے ہیں کہ استاذکی پٹائی سے متوحش ہوکر بچی مفرور ہوگیا، اب اس کی تلاش جاری ہے، کہیں سراغ نہیں ماتا، جس کی وجہ سے اہل خانہ بھی پریشان ہیں اور استاذ کے ساتھ بھی گستا خانہ طرز اپنا کر دھمکیاں دینے سے گریز نہیں کرتے، اور بعض مرتبہ اس قسم کا ایک واقعہ ہی پورے ادارہ کی تعلیمی

<sup>(</sup>۱) تشهيل المواعظ جلداول حصه دوم م: ۴۵

ترقیوں، تربیتی کوششوں پر پانی بھیر دیتا ہے۔ پٹائی کا دوسرا اہم پہلو جوعموما استاذوں سے نظر انداز ہوجاتا ہے، وہ یہ کہ شرعا استاذکو کس قدر ضرب کی اجازت ہے،جس پٹائی سے ہڈی ٹوٹ جائے یا کھال بھٹ جائے یا نشان پڑجائے یا مرہم پٹی اور دوا کی ضرورت پیش آئے ایسی پٹائی کرنا جائز نہیں۔

"كما لو ضرب المعلِم الصبِى ضربا فاحِشا فانه يعزِره ويضمِنه لومات قوله ضربا فاحشا وبو الذى يكسِر العظم ويخرق الجِلدويسوده كما فِي التاتارخانيه"(١)

حضرت کیم الامت تھانوی فرماتے ہیں ایک کوتاہی تعزیر کے متعلق ہیہ کہ جفا کارول کے نزدیک اس کی کوئی حدہی نہیں، جب تک اپنے غصہ کوسکون نہ ہوجائے سزادیتے ہی چلے جاتے ہیں، ایک جگہ فرما یا میں نے اپنے مدرسہ کے معلموں کو بچول کو مارنے کے سے منع کردیا ہے؛ کیول کہ بیلوگ حدود سے تجاوز کرتے ہیں اور شفاء غیظ کے لیے مارتے ہیں، ایسے زدوگوب کی اگر ولی اجازت بھی دیت تو بھی درست نہیں، میں نے دوسز ائیس مقرر کررکھی ہیں، ایک کان پکڑوانا جس کومراد آبادوالے بطخ بنوانا کہتے ہیں، دوسرے اٹھنا بیٹھنا، اس میں دونوں اصلاحیں ہوجاتی ہیں جسمانی بھی کہ ورزش ہے، نفسانی بھی یعنی اخلاقی بھی کہ ذیجر ہوجاتا ہے۔ (۲)

اساتذہ کرام اپنے مفوضہ امور کو پیش نظر رکھیں، اپنی ذمہ داری کے دائرہ سے باہر نہ جائیں اپنے تعلیمی کاموں اور مدرسہ کے قیام کے دوران جن باتوں کا لحاظ رکھنا ایک مخلص معلم ومربی کے لیے ضروری ہے، اس کے متعلق چندا صلاحی رہنما نمبرات ہم یہاں محی السنہ حضرت مولانا شاہ ابرارالحق صاحب ہردوئی کے افادات سے نقل کرتے ہیں:

<sup>(</sup>۱) شامی زکریا:۱۳۱۱ ۲

<sup>(</sup>۲) كلمة الحق ص ابحوالة عليم وتربيت كس طرح: جديدايدُ يشن: ٢ ١٣٣

- ا- تعلیمی خدمت اینا فرض منصی خیال کرنا اور وظیفه کوانعام خداوندی سمجھنا، انتظام وظیفه وانتظام تعلیم کرنے والوں کو اپنامحسن سمجھنا اور اس کے لیے دعا خیر کرتے رہنا۔ طلبہ کواپنامحسن خیال کرنا کہ ان کی وجہ سے علمی وملی ترقی کا موقعہ ملتا ہے، نیز ان کواللہ نے سبب روزی بنایا ہے، طلبہ کی عظمت بوجہ مجاہد فی سببل اللہ وضیفِ رسول اللہ علیہ کی عظمت بوجہ مجاہد فی سببل اللہ وضیفِ رسول اللہ علیہ کی عظمت کرنا۔
- ۲- ایسے معاملات سے احتیاط فرمانا کہ طلبہ یا منتظمین یا معاونین کی تحقیر ظاہر ہو یا عامة المسلمین کے سامنے شکایت و بے وقعتی ہو۔
- س- غصه کی حالت میں تادیب سے احتیاط کرنا، تادیب ضربی سے حتی الوسع احتیاط فرمانا اور بشرطِ ضرورت تادیب حدود کے اندر کرنا، طلبہ کی غلطی و بے ادبی پر اولا فہمائش پھرتادیب حسب مصالح وموقع کرنا۔
  - سم- امارد (بےریش طلبہ) کوخلوت میں آنے سے ختی سے رو کنا۔
- ۵- بڑے طلبہ سے خدمت بعدا جازت منتظم لینا ، امار دسے سخت احتیاط اس بارے میں
   رکھی جائے۔
  - ۲- طلبه کی عیادت اور ضروری اعانت کا خاص خیال رکھنا۔
  - مطالعه کی تا کید کرنا، ناغه بق کے نقصانات گاہ بہ گاہ بیان کرنا۔
- ۸ قرآن شریف میں ہرایک کا سبق خود سننا، دیگر جماعتوں میں باری سبق پڑھانا۔
- 9- طلبه کی شرارت و بے ادنی پر صبر و گل کا اہتمام چاہیے اور اس وقت کفار کے حالات کو سامنے رکھ کر اسو ہ نبی اکرم ﷺ کوسو چاجا و ہے، بعد شفا غیظ مناسب طریقہ اصلاح کا تجویز کیا جائے۔
- ا- کسی کے توجہ دلانے پر اپنی غلطی علمی یاعملی ظاہر ہوتو اس کاممنون ہونا چاہیے، ظہور غلطی پر اس غلطی کی تلافی کی قلر کرنا چاہیے، اس سے عظمت بڑھتی ہے۔ نماز باجماعت

بلکہ تکبیرِ اولی، تعدیلِ ارکان اوراوقاتِ مقررہ کی پابندی کی تلقین فرماتے رہنا،گاہ بہ گاہ نگرانی ازخود کرنا۔

اا- تعليم انتعلم يارحم انتعلمين ياانشرف انتفهيم كامطالعه ركها نا\_(ا)

الغرض مدارسِ اسلامیہ سے تعلق رکھنے والے طبقہ کوگاہ بہگاہ اپنا محاسبہ کرتے رہنے کی بھی ضرورت ہے اور علم محض کی سطح سے باند ہوکر عملی میدان میں سبقت کو اختیار کرنا بھی لازم ہے، ہم لوگ امتِ مسلمہ کی حالت زار پرترس کھائیں، اپنے مقام ومنصب کو کمحوظ رکھ کرخلوص کے ساتھ خدمت سمجھ کرا پنی ذمہ داری کو انجام دیں، جود و تعطل کو یکسرختم کریں، ملتِ اسلامیہ کو جوامیدیں اور تو قعات ہم سے لگی ہوئی ہیں، ان کو باحسنِ وجوہ پورا کرنے کے لیے ہم خدام اپنی راتوں کو زندہ کریں، اور اپنے بزرگانِ دین سے وابستگی قائم رکھیں، اس طریق سے ہم اپنی علمی مسافت طے کریں گے تو انشا اللہ منزل پر پہنچنا اور کا میاب و با مراد ہونا آسان ہوگا۔ (۲) ماسا تذہ کے دوسر سے اسا تذہ کے دسم تھ تھ تھا تھا۔

جس طرح دیواری ایک اینٹ دوسری اینٹ کومضبوط کرتی ہے، اسی طرح اساتذہ کرام کا باہمی تعلق مدرسہ کے ماحول کو انتشار سے بچا تا ہے، اساتذہ کرام کی تربیت کے خمن میں یہ بات بھی بہت ضروری ہے کہ اساتذہ ایک دوسرے کے ساتھ کیسے تعلقات رکھتے ہیں۔
میں یہ بات بھی بہت ضروری ہے کہ اساتذہ ایک دوسرے کے ساتھ کیسے تعلقات رکھتے ہیں۔
سب سے پہلے تو ایک مسلمان ہونے کے ناطے تمام اساتذہ بھائی بھائی ہیں، ''تمام مومن ایک آ دمی کی طرح ہیں، اگر اس کے کسی عضو کو تکلیف پہنچی ہے تو پورے بدن میں تکلیف پہنچی ہوتی ہے ''۔
تکلیف پہنچی ہے اور اگر اسکے سرمیں تکلیف ہوتی ہے تو پورے بدن میں تکلیف ہوتی ہے''۔
اساتذہ کرام کو بھی اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے ایک دوسرے کے دکھ در دمیں شریک ہونے اور در دومس کرنے والا ہونا چاہئے۔

<sup>(</sup>۱) مجالس ابرابر، ص:۱۰۲، ج:۱

<sup>(</sup>۲) مدارس کا نظام تعلیم وتربیت اور چندمعروضات از: مولا نامیر زاهد کھیالوی قاسمی، جامعه فلاح دارین اسلامیه بلاسپیور، ما ہنامہ دارالعلوم، رمضان ذی القعدہ،اگست رستمبر ۱۲۰۱۲

ایک مدرسہ یا ادارہ میں رہتے ہوئے باہم تضاد یا مخالفت ہوسکتی ہے، ہمعصری بھی فطری طور پر منافرت کا باعث بنتی ہے، ایک دوسرے کا برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے لیکن اسلامی تعلیمات کی رعایت ضروری ہے، اگر اساتذہ کرام ایک دوسرے کی تائیز نہیں کریں گےتو کا منہیں چل سکتا۔

ا-ایک دوسرے کی علمی حیثیت کوسلیم کریں

تمام اساتذہ و معلمین کو چاہئے کہ ایک دوسرے کی علمی حیثیت کو سلیم کریں ؛ اس لئے کہ علمی تفاوت ضرور موجود ہوتا ہے ، ارشاد باری عزوجل ہے : " والذین او توا العلم درجات"(۱) جب بیچیز موجود ہے تواس کو تسلیم کرنا بھی ضروری ہے۔

۲۔ایک دوسرے کی تائید کریں

اساتذہ و معلمین ایک دوسرے کی تائید کریں ، کیوں کہ دونوں حق کی تعلیم وتربیت دیتے ہیں ، دونوں حق کی تعلیم وتربیت دیتے ہیں ، دونوں حق پر ہیں ، اگر ایک دوسرے کی تر دید کی تو گویا بیرحق کی تر دید ہے ، حالانکہ علماء حق نہیں ؟ بلکہ علماء سوء بن حالانکہ علماء حق نہیں ؟ بلکہ علماء سوء بن حالی سے۔

#### سایک دوسرے کی قدر کریں

ایک دوسرے کی قدر کریں ، اگر چہ ایک دوسرے سے دوراور غائب ہوں ، کیوں کہ غائبانہ قدر بھی ممکن ہے ، مثلا ایک دوسرے کا تذکرہ الجھے طریقہ سے کرنا ، ملاقات کے وقت ایک دوسرے کا خوب ادب کرنا ، بڑے لوگوں کے کام بھی بڑے ہوتے ہیں ، اس لئے یہ معزز طبقہ ہے ، ان کی معمولی غلطی بہت بڑی ہوتی ہے ، مفتی رشیدا حمدلد ھیا نوئ فرماتے ہیں کہ: • کے سال کی عمر تک علماء کی مجلس میں یاؤں بھیلا کرنہیں بیٹھا۔

#### ۳۔ ایک دوسرے کی غیبت سے بچیں

ایک دوسرے کی غیبت سے بہت زیادہ بچنا ضروری ہے،غیبت تو ویسے ہی بہت بری

بلاہے الیکن علماء کی آپس میں غیبت بڑا خطرنا ک معاملہ ہے ،بعض اساتذہ دیکھنے اور سننے میں آتے ہیں کہ غیبت سے بہت زیادہ پر ہیز کرتے ہیں ،کسی کے بارے میں اول تو کچھ کہتے ہی نہیں ، اگر کہیں بھی تو بڑے مختاط ہوتے ہیں ، نہان کے سامنے کسی کے بارے میں کچھ کہا جاسکتا ہے،استاذمحتر محضرت مولا نافضل الٰہی شاہ منصوری کی مجلس بہت مخضراور خاموش ہوتی تھی ،تھوڑی دیر بعدخود ہی مجلس دعا کے ساتھ ختم کر کے رخصت ہوجاتے ،اگر کوئی مجلس میں ادھرادھر کی باتیں شروع کردیتا توفورا دعاکے لئے ہاتھ اٹھا کرمجلس ختم کردیتے اور کہنے والے كو يجھ كہنے كا موقع ہى نہيں ماتا تھا، شيخ الحديث حضرت مولا ناعبدالحق رحمہ اللّٰد كوكسى كى غيبت كرتے نہيں ديکھا گيا، حالانكه آپ كے سياسي مخالفين بھي زيادہ تھے، حضرت مولا نافضل الهي شاہ منصوری اینے استاذ حضرت مولا نا حبیب اللہ رود بوی رحمہ اللہ کے بارے میں فر مایا كرتے تھے كەحضرت الاستاذ كى مجلس ميں جب كوئى كسى كى تعريف كرتا توفورااس كوخاموش کر دیتے کہ کچھ بھی نہ کہنا،لوگ یو چھتے کہ حضرت بیتو تعریف ہے،فر ماتے کہ بیفیبیت کی پہلی سیرھی ہے ،تعریف ختم ہوتے ہی بعض اوقات منفی پہلو پر گفتگو ہوجاتی ہے تو وہ ذریعے کو رو کنے کے لئے جلس میں تعریف سے بھی رو کتے تھے۔

## ۵۔شاگردوں کے سامنے معلم کا تذکرہ کرنے سے بچیں

حتی الوسع شاگردوں کے سامنے کسی معلم کے بارے میں تذکرہ کرنے سے گریز کرنا چاہئے ، کیوں کہ بعض اوقات ان ہی باتوں کی دوسرے معلم کی مجلس میں غلط تر جمانی ہوجاتی ہے،جس کی وجہ سے غلط فہمیاں پیدا ہوجاتی ہیں ، پھرایک دوسرے کے دل میں کدورت پیدا ہوجاتی ہے۔

#### ۲\_گفنشه کی یا بندی کریں

ایک ہی ادارہ میں پڑھانے والے معلمین اپنی اپنی پڑھائی کے گھنٹوں کی پابندی کریں ،کسی دوسرے معلم کے سبق سے پہلے وقت نہ لے ،خواہ وہ دوسرامعلم اپنے سبق میں دیرسے آئے یاوقت پرآئے۔

#### ۷\_استاذ کی صراحة پااشارة کردارکشی نهکریں

حتی الوسع کوشش رہے کہ سی استاذ کی صراحۃ یا اشارۃ کردارکشی نہ ہو،عمو ما ایسا ہوتا ہے کہ فطری حسد کے تقاضے سے بچنے کی کوشش تو کی جاتی ہے، لیکن بھی اشارات و کنایات میں کوئی بات کسی دوسر ہے معلم کے بارے میں کہی جاتی ہے جس کے اثرات بہت برے ہوتے ہیں اور گناہ بھی ہے۔

#### ۸۔جوابی کاروائی سے گریز کریں

اگرکوئی شاگردکسی معلم کے بارے میں کسی دوسرے معلم تک کوئی بات پہنچا دیتو اول اس شاگردکوٹو کنا چاہئے کہ پھرایسا ہرگز نہ کرنا اورخود برداشت کرے ،کسی قسم کی جوابی کاروائی سے حتی الوسع پر ہیز ضروری ہے۔

#### 9۔ دوسر ہے استاذ کی رائے کا احترام کریں

اختلاف رائے بھی ہوسکتا ہے، دلائل کی بنیاد پراختلاف رائے کے وقت دوسروں کی آراء کا احترام ضروری ہے، بعض اوقات علمی اختلاف ذاتی اختلاف تک پہنچ جاتا ہے، حالانکہ ہمارے اسلاف کے بے شار واقعات ہیں کہ زبر دست علمی، سیاسی اختلافات کے باوجود ان کے آپس کے تعلقات عقیدت ومحبت والے تھے، دلائل پر مبنی اختلافات کو برداشت نہ کرناعلمی تکبر ہے۔

#### ٠١- دوسر استاذ سے پوچھنے میں جھجک محسوس نہ کریں

اگرکسی معلم کوکسی کتاب یافن میں کوئی علمی اشکال پیش آئے تو دوسر ہے معلم سے حل کرانے میں جھجک محسوس نہ کر ہے ، کیوں کہ دونوں کے علم میں نسبت عموم خصوص من وجہ کی ہے ، جس معلم سے اشکال حل کروائے وہ کسی اور کے سامنے اس کا تذکرہ نہ کر ہے ، بعض علاء بڑے بے نیاز ہوتے ہیں ، وہ سب کے سامنے بوچھنے پر جھجک محسوس کرتے ہیں ، علم کلی کسی کو حاصل نہیں ، یہ تو باری تعالی کا خاصہ ہے ، ہر عالم پر اس کا جہل محیط ہوتا ہے۔

#### االطلباء كے سامنے ایک دوسرے كاخوب احترام كریں

مدرسہ یا جامعہ کے طلباء وشاگر دوں کے سامنے تمام معلمین ایک دوسرے کا خوب احترام کریں، آپس میں خوب گپشپ اور بے تکلفی ہونی چاہئے؛ تا کہ طلباء کے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ شایدان کی آپس میں کوئی چشمک رہی ہے۔

#### ۱۲ ۔ مدرسے کے کاموں کوسب اساتذہ اپنی ذمہداری سمجھیں

معلم خودکوادارہ کا ملازم نہ سمجھے بلکہ پورے مدرسے کے سب کا موں کوا پنی ذ مہداری سمجھے اور ہر کام کوا پنا کام سمجھ کر کر ہے، کیوں کہ دین اور مدرسہ مہتم کانہیں ہوتا؛ بلکہ وہ تو ایک منتظم اور متولی ہوتا ہے، ہر جگہ سر براہ ایک ہی ہوتا ہے، سب سر براہ اور ذ مہدار نہیں بن سکتے تو لاز ماکسی کا تابع بن کرر ہنا ہوگا؛ لیکن تابعداری کا بیم طلب نہیں کہ ہتم کا ذاتی ملازم ہے، بلکہ وفا داراور تابعدار کارکن ہے۔

#### ۱۳ کسی کی شکایت یا برانی کا تذکره کلاس میں نہ کریں

بعض معلمین کوادارہ کے نتظم یا مہتم سے شکایت ہوتی ہے تواس کا تذکرہ کبھی کبھار درس میں کرتے ہیں ہا ہمتم و پرنسل کی کمزوریاں درس اور کلاس میں بیان کرتے ہیں،جس کا بڑا اثر ہوتا ہے، یہ اصلاح وشکایت کا کوئی طریقہ نہیں کیوں کہ انسان کمزورہ یا کنایۃ یا انسان ہے، ان سے کوئی غلطی ہوئی ہوتو تدارک کا طریقہ یہ بین کہ درس میں صراحتہ یا کنایۃ یا اشارۃ اس کی کمزوریاں بیان ہوں؛ بلکہ معلم کا فرض بنتا ہے کہ ادارہ کے سربراہ کی خیرخواہی کی بنیاد پراصلاح کرے۔مومن مومن کا آئینہ کے مصداق ہے۔

#### ۱۳۔ایک دوسرے کی حیثیت کا خیال رکھیں

بالفرض اگر دو معلمین میں کچھا ختلافات پیدا ہوجا ئیں تو ہر معلم کو چاہئے کہ اپنی اپنی حیثت کا خیال رکھے، کیوں کہ دونوں عام آ دمی نہیں ہیں، اسی طرح دوسرے معلم کی حیثیت کا خیال رکھے؛ کیوں کہ حوام اور خواص کے اختلاف اور جنگ میں بڑا فرق ہوتا ہے، اول توکوشش ہو کہ ایک دوسرے کی حیثیت مجروح نہ کریں، اگر بات بالکل بگڑ جائے تو شرعی دائرہ

سے نکلنے کی کوشش نہ کر ہے، بڑے لوگوں کی جنگ توپ ٹینک کے ساتھ نہیں ہوتی وہ زیادہ تر منہ اور بہ بڑی خطرنا ک بھی ہوتی ہے، منہ سے کوئی بات منہ اور بہ بڑی خطرنا ک بھی ہوتی ہے، منہ سے کوئی بات نکالے وقت بہت سوچ سے کام لینا چاہئے؛ کیول کہ ایک دن سلح ضرور ہوگی؛ لیکن منہ سے نکلی ہوئی بات کا تدارک مشکل ہوتا ہے اور اس کے اثر ات بڑے دیر یا ہوتے ہیں۔

10\_دوسرے استاذ سے بوچھ کران کا ٹائم لے

اگر کسی معلم کواپنے کلاس سے زیادہ وقت کی ضرورت ہوتو متعلقہ استاد سے کہہ دے کہ استے منٹ چاہئے ، بالفرض اگر استاذ عذر کر دے تو خوشی کے ساتھ اس کے عذر کو قبول کر لے ، کیوں کہ اس کی بھی مجبوری ہوتی اور اگر وقت دے تو شکریہ کے ساتھ اتنا وقت لیا حائے۔

#### ١١ ـ وقت ختم موجائے تو كلاس سے باہر آجائے

بعض اساتذہ جب اپنی کلاس کی طرف جاتے ہیں تواگر دوسرااستاذ کلاس میں موجود ہوا وراس کے کلاس کا وقت ختم ہو چکا ہوتو باہر والا استاذ شرما تا ہے ؛ اس لئے کلاس کے اندر موجود استاذ کے سامنے ہیں آتا ، لیکن اس میں شرمانے کی بات نہیں ؛ کیوں کہ اپنی ایک ذمہ داری اچھی طرح نبھا ناہے ، یا کلاس میں موجود استاذ کوخود اس بات کا احساس ہونا ضروری ہے تاکہ بعد والے کلاس کے استاذ کوکسی جھجک کا سامنا کرنا نہ پڑے ، کیوں کہ بعض اوقات بعد میں آنے والے کلاس میں موجود استاذ کا شاگر دہوتا ہے۔

## اسا تذہ کے یا ہمی نزاع کی وجو ہات اوران کاحل

#### ا \_ دلول میں حسد ہونا

اسا تذہ کرام میں اکٹر لڑائی جھگڑوں کا سبب حسد ہے، ایک دوسرے کو آگے بڑھتا ہوا درکین ہیں سکتے، یہ سوچنا چاہئے کہ اگر اس کو اللہ تعالی نے اضافی خصوصیات سے نواز اہے تو مالک کی مرضی ہے جسے چاہے جتناد ہے ہم کون ہوتے ہیں حسد کرنے والے؟ یا درکھیں! حضورا قدس کی مرضی ہے جسے چاہے جتناد ہے ہم کون ہوتے ہیں حسد کرنے والے؟ یا درکھیں! حضورا قدس کی مرضی ہے جس طرح آگلڑیوں کو کھا جاتی ہے گئی نے ارشا دفر مایا: ''حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگلڑیوں کو کھا جاتی ہے ''اب آپ محنت کر کے نیکیاں جمع کریں اور پھر حسد کی آگ میں جلادیں ہے کہاں عقامندی ہے؟۔ سے ایک دوسر سے کی ٹو ہ میں رہنا

اکثر اسا تذہ میں دیکھا گیا ہے کہ جس کے بارے میں دل میں کوئی بات آگئ یا ذرا آپس میں اونچ نیچ ہوگئ تواب اس کے بارے میں ٹوہ میں لگےرہتے ہیں اوراس کی خامیاں تلاش کرتے ہیں، یا در کھیں! وہی آدمی کامیاب ہوتا ہے جو اپنی خامیوں پر نظر رکھے، دوسروں کی خوبیوں پر نظر رکھے، اگر کوئی استاذکسی دوسر سے کی اصلاح کی غرض سے یا جامعہ کی خیرخواہی کے نقطہ نظر سے کوئی بات مہتم تک پہنچاد ہے تو بس! اب آپس میں وہ فتنہ وفساد ہر پا کرنے میں صرف کرتا ہے ہوتا ہے خدا کی پناہ! جتنی محنت اس شخص کی تلاش اور فتنہ وفساد ہر پا کرنے میں صرف کرتا ہے اپنی اصلاح برخرچ کرتا توعند اللہ ما جورا ور مخفور ہوتا۔

#### ۳\_قوت برداشت کی کمی

لڑائی جھٹڑے کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ قوت برداشت کی کمی ہوتی ہے،کسی

دوسرے کی بات برداشت نہیں کر سکتے ، اگر کسی سے کوئی غلطی ہوجائے تو خمل و برد باری سے
اسے برداشت کرنا چاہئے ، خمل مزاجی کی وجہ سے آ دمی خوش رہتا ہے ، کیوں کہ وہ دوسرے کو
معاف کر کے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لیتا ہے ، اگر اسا تذہ کرام علم سکھنے کے باوجود اپنے اندر
قوتِ برداشت اور خمل بیدا نہ کر سکیس تو ان کا علم ادھورا رہ جاتا ہے ، سیدنا ابو بکر صدیق
کا میں :

' <sup>دعل</sup>م کی زینت حکم کے ساتھ ہوتی ہے''

مزه توبیہ ہے کہ استاد کے اندر بید دونوں صفتیں ہوں ، ملم بھی ہوا ورحلم بھی ، آج کل علم کی صفت تو اکثر مل جاتی ہے ، بزرگوں نے صفت تو اکثر مل جاتی ہے ، بزرگوں نے اپنا تجربہ کھا ہے جو بندہ اپنے علم پر ممل کر لیتا ہے اللہ تعالی اسے اپنے علم میں سے ملم دیتے ہیں اور اپنے حکم میں سے حکم دیتے ہیں۔

''اینے اندراللہ کے اخلاق پیدا کرو۔''

اساتذہ کرام کو چاہئے کہ اپنے آپ کواللہ تعالی کے اخلاق سے مزین کریں اور علم کے ساتھ ساتھ اپنے اندر حلم اور قوتِ برداشت پیدا کریں تو وہ مثالی اساتذہ میں شار ہوں گے۔ ساتھ میں باہمی کدورت

اساتذہ میں باہمی کدورت کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ذمہ داری کا احساس نہیں ہوتا کہ مدرسہ کی خدمت اورانظام یہ میری ذمہ داری نہیں، مجھے صرف پڑھانا ہے، مدرسہ میں ہرکام استادذکی ذمہ داری ہوتی ہے، اخلاص تو یہ ہے کہ اپنے ذمہ لگائے گئے کاموں کو بھی پوری ذمہ داری اوراخلاص کے ساتھ مکمل کرے اور مدرسہ میں جہاں ضرورت محسوس کرے اپنی خدمات کو بے غرض ہو کر پیش کرے، مدرسہ ناظم یامہتم کی ذمہ داری نہیں ہوتی؛ بلکہ اساتذہ کرام پر بھی مدرسہ کے تمام امور کی ذمہ داری ایسے ہی ہوتی ہے جیسے ہتم پر ہوتی ہے، کیوں کہ سی کی ذاتی ملکیت تو ہے نہیں یہ تو اللہ کا گھر ہے، یہاں اللہ کا دین سکھنے سکھانے کا کام کررہے ہیں، مہتم بھی ذمہ داری نبھارہا ہے، وہ بھی اللہ کے یہاں جوابدہ ہے، اور اساتذہ کام کررہے ہیں، مہتم بھی ذمہ داری نبھارہا ہے، وہ بھی اللہ کے یہاں جوابدہ ہے، اور اساتذہ

ا پنی ذمہ داری نبھانے میں اللہ کے بہاں جوابدہ ہیں۔

#### ۵۔اپنیعزت جاہنا

ہراساذکو چاہئے کہ وہ اپنے آپ کو مدرسہ کا خادم سمجھا ور دوسر ہے کو اساذ سمجھے، اس کا ادب کرے اور اس کے ساتھ ادب سے پیش آئے ، لیکن آج کل بید یکھا گیا ہے کہ جو اساذ بنتا ہے وہ خود چاہتا ہے کہ میری عزت کی جائے ، دوسروں کو ایک اساذکی عزت کرنی چاہئے ، لیکن اساذکو خود اپنی عزت کروانے کا شوق نہیں ہونا چاہئے ، یہ بات بھی لڑائی جھگڑے کا باعث بنتی ہے کہ ایک دوسرے کے بارے میں کہتے ہیں کہ فلاں اساذنے میری بعرتی باعث بنتی ہے کہ ایک دوسرے کے بارے میں کہتے ہیں کہ فلاں اساذنے میری بعرتی کردی ، یا در کھیں کہ ذلت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے ، کوئی کسی کو بے عزت نہیں کرسکتا ، اس لئے عزت چاہنا بھی چھوڑ دیں ؛ بلکہ عاجزی انکساری کو کم فظر بنا تمیں ، یہی اصل عزت ہے ، کیوں کہ اس سے اللہ کے یہاں عزت نصیب ہوتی ہے ، یہ بھی یا در کھیں کہ آپ دوسروں کی عزت کریں گے واللہ تعالیٰ آپ کوخود بخو دعز توں سے نوازیں گے۔ (۱)

مدارس کے تنظمین و علمین کی خدمت میں چند گذارشات

آئندہ سطور میں اپنے محدود تجربہ کی روشنی میں مدارس کے نتظمین و علمین کے لیے چند گذارشات پیش کی ہیں، اس صالح جذبہ، حسن نیت اور توقع کے ساتھ کہ یہ اصلاحی مشورے جو دراصل اپنے حضرات اکابر کے افادات سے ماخوذ ہیں، ہمارے ہم مشرب رفیقوں کے لیے نفع کا ذریعہ ثابت ہوں گے

سرپرست حضرات سے مخلصانہ وابستگی ہونا ضروری ہے

کسی بھی دینی ادارہ اور تعلیم گاہ کوشیح معیاری نہج پر چلانے کے لیے ذمہ داری کا احساس کرنے والے تجربہ کار ماہر تعلیم سے مخلصانہ تعلق قائم کیا جائے پھرموقع بموقع اسے ادارہ کے حالات سے مطلع کرکے اس کی سربراہی میں ادارہ کا تعلیمی وتربیتی سفر طے کیا جائے۔

<sup>(</sup>۱) مثالی تربیت اساتذه کورس: ۱۸ـ ۲۴

انحطاط و تنزلی کے اس دور میں بہت سے اہل مدارس اس سلسلہ میں بے توجہی اورغفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں، ان کے یہاں سرپرستان کی حیثیت مدرسہ کے تعارفی کتا بچہ یاکسی کے سامنے زبانی تذکرہ سے زیادہ نہیں ہوتی، وہ اہل انتظام اپنے اکابر سے نہ تو بھی مدرسہ کے سی تعلیمی معاملہ کو لے کرملاقات فرماتے ہیں اور نہ دورانِ تعلیم بھی ان کومدرسہ میں مدعوکر نے اور نظام کوان کی اصلاحی نظروں سے گذار نے کی حاجت سیحھتے ہیں، ایسی صورتِ حال میں جو نتیجہ نکلے گا ظاہر ہے ۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہم لوگ اپنے کام میں مخلص حال میں جو نتیجہ نکلے گا ظاہر ہے ۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہم لوگ اپنے کام میں تعلیمی علی ، اور ہم چاہتے ہیں کہ اپنے ادارہ کو معیاری اور مثالی ادارہ بنائیں، ہمارے یہاں تعلیمی و تربیتی اور وحانی ماحول قائم ہوتو ہمیں اپنے موجودہ اکابر سے سچی وابستگی اور مخلصا نہ تعلق قائم کرنا ہوگا، خاص طور سے ان حضرات کے ساتھ اپنے مراسم مستحکم کرنے ہوں گے جو ادارہ کے ضابطہ کی روسے ہمارے سریرست ہیں۔

بهما پنی محنتوں کامحور تعلیم وتربیت کو بنائیں

ایک مدرسہ کے نتظم اور سربراہ کے لیے بحیثیت نتظم جس طرح اخلاص وتواضع اور دیانت داری جیسے اہم اوصاف سے متصف ہونا ضروری ہے اس کے ساتھ اس کاعلمی ذوق ومزاج ہونا بھی لازم ہے؛ چونکہ" النابس علی دینِ ملو کِیمِہ"قائد ورہنما جس مذاق کا حامل ہوگا اس کے مطابق ادار ہے کے مدرسین و معلمین میں عموماوہ چیز منتقل ہوگی۔

آج ہم لوگوں میں بیہ بات کمیاب نہیں؛ بلکہ نایاب ہوتی جارہی ہے کہ ہم نے اپنی منزل کا نشان چھوڑ دیا اور اپنی مختوں اور کوششوں کا تمام ترمحور ومقصد معیار تعلیم کی جگہ حصول زر اور تعمیرات کو بنالیا، یہی وجہ ہے کہ مدرسہ تعمیری واقتصادی حیثیت سے ترقی کرتا نظر آتا ہم ہو اور اصل مقصد یعنی تعلیم و تربیت میں نتیجہ بعض مدرسوں میں صفر کے برابر ہوتا ہے؛ تا ہم این اسلاف کی روشن تاریخ سے یکسر غافل ہو چکے ہیں کہ جھوں نے ہمیشہ انسانوں پر مختیں کیب اسلاف کی روشن تاریخ سے یکسر غافل ہو چکے ہیں کہ جھوں نے ہمیشہ انسانوں پر مختیں کیب ، ان کی صلاحیتوں کوسنوار نے اور بنانے میں ہر طرح کی قربانی دینے سے دریغ نہیں فرمایا، ان حضرات کے زمانہ میں تعمیرات بہت کم ، نہ کے برابر ہوتی تھیں؛ لیکن ان کی نظریں فرمایا، ان حضرات کے زمانہ میں تعمیرات بہت کم ، نہ کے برابر ہوتی تھیں؛ لیکن ان کی نظریں

ہمیشہ مقصود پر کھی رہتی تھیں۔

حضرت بڑوتی علیہ الرحمہ ایسے مدرسوں کے منتظمین سے (جوخالصتا تغمیری ذہن والے ہوئے والے ہوئے فرما یا کرتے تھے کہ بڑا مدرسہ وہ نہیں جہاں اینٹ پتھر زیادہ گئے ہوئے ہوں طلبہ کی کثرت ہو، عمارات خوب ہوں، بڑا نظام ہو، اس سلسلہ میں ہم لوگوں کو حکیم الامت حضرت تھانوی کا وعظ (ذم المکروہات) مطالعہ کرنا چاہیے، آج کل اینٹ پتھروں کی طرف خصوصی توجہ ہم لوگوں کی ہوگئ ہے، اللہ تعالی حفاظت فرمائے؛ بلکہ بڑا مدرسہ وہ ہے جہاں بڑے (اللہ تعالی) کی حسب منشا کا م ہواوروہ بڑے کو پہند آجائے، تعمیر برائے تعلیم ہواور تعلیم ہواورتعلیم برائے تعمیل ہو پھر اس میں رضا الہی پیش نظر ہونا چاہئے جو کہ اصل مقصود اور مطلوب ہے۔ (ا)

4

ایک صاحب کوایک مکتوب میں تحریر فرمایا: مدرسه کا برا جیموٹا ہونا تغمیر کے برا جیموٹا ہونا تغمیر کے برا جیموٹا ہونے پرموتوف نہیں، جیسا کہ بعض لوگوں کو دھوکا ہوا ہے، طلبہ کی بھیٹر پربھی اس کا مدار نہیں، تغلیمی نصاب بلند کر دینے پربھی ہے مبنی نہیں، جو برڑے یعنی اللہ تعالی کو پسند آجائے وہ برا ہے، جو بسند نہ آئے وہ جیموٹا بھی نہیں خواہ دیکھنے میں کتنا ہی برا نظر آتار ہے۔ (۲)

محی السنه حضرت مولا نا شاہ ابرارالحق صاحب قدس سرہ فرما یا کرتے تھے جسم مدرسه کی تعمیر وتزئین کے مقابلہ میں عمد گی تعلیم کوتر جیج دینا، جسم مدرسه میں اولا ضروری باتوں کومقدم رکھا جائے پھرعمد گی تعلیم کے بعد مناسب تزئین کی جانب توجہ فرمائی جاوے۔ (۳)

حضرت عمر فاروق رضی الله عنه نے آپنے دورِ خلافت میں سب سے پہلے بچول کی تعلیم کے لئے مکتب جاری کر کے اس میں معلم مقرر کیے محلی ابن حزم اور کنز العمال میں وضین بن عطاکی روایت ہے: "کان بالمدینة ثلاث معلِمِین یعلمون الصبیان فکان عمر یرزق کل واحد منهم خمس عشر کل شهر"

<sup>(</sup>۱) اصلاحی کلمات:ص:۳۲ مینادالسالک ص:۱۳۳،ج:۱

<sup>(</sup>۳) مجالس ابرار،ص: ۱۲۷، ج: ۱

مدینه میں تین معلم بچول کوتعلیم دیتے تھےاور حضرت عمر رضی اللّٰدعنهان میں سے ہر ایک کو ماہوار پندرہ درہم برائے خور دونوش دیا کرتے تھے۔

کنزالعمال کی روایت میں خمس عشر در هما کی تصری ہے، اس روایت میں بیہ جو (اجرت دیتے تھے) کے بجائے بیرزق کی تصری سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت قرآن اور دین کی تعلیم دینے والے معلمین بفتر کفایت کچھرقم لے لیتے تھے، عامر بن عبداللہ خزاعی کے متعلق الفوا کہ الدوانی علی رسائل ابن ابی زید القیروانی میں لکھا ہے کہ حضرت عمر سے پہلے تکم جاری کر کے عامر بن عبداللہ خزاعی کو بچوں کی تعلیم کا تکم دیا، اور بیت المال سے ان کے لیے اجرت نہیں؛ بلکہ وظفیہ جاری کیا اور تکم دیا کہ کند ذہن بچے کے لیے تقی پر کھیں اور ذبین بچہ کو زبانی تعلیم دیں، اس تکم کے مطابق عامر بن عبداللہ تسبح سے شام لیے تی برکھیں اور ذبین بچہ کو زبانی تعلیم دیں، اس تکم کے مطابق عامر بن عبداللہ تسبح سے شام کی بارے میں بات کی متب میں بیٹے رہے ، لوگوں نے حضرت عمر سے اس کڑی پابندی کے بارے میں بات کر کے تخفیف کرائی کہ نماز فجر کے بعد دیں گیارہ بجے تک اور ظہر کے بعد عصر تک تعلیم دیں، باقی وقت آرام کریں۔

ابوسفیان کی معلمی کا ذکر ایک المیه میں یوں آیا ہے کہ حضرت عمر ﷺ نے ابوسفیان نامی ایک شخص کو بادیہ اور صحرا کے باشندوں کی تعلیم کے لیے بھیجا، جو طالب علم نہیں پڑھتا تھا، ابوسفیان اس کو مارتے تھے؛ چنا نچہ انھوں نے اسی بات پر ایک بچہ اوس بن خالد طائی کو کئی کوڑے مارے اور اس کا انتقال ہو گیا، اس کی ماں نے رونا پیٹنا شروع کیا اور حادثہ کی اطلاع ریث بن زید الخیل طائی کوکردی، جس نے ابوسفیان کوئل کردیا۔ (۱)

اس مذکورہ تفصیل سے یہ بات واضح ہوگئ کہ خیرالقرون میں مکاتب کا اجراء، نیز بادیہ وصحرا میں تغلیمی بندوبست سب کچھ کیا گیا، معلمین کے لیے حضرت عمر فاروق ریجھ کیا گیا، معلمین کے لیے حضرت عمر فاروق ریجھ کیا گیا، المال سے وظا کف مقرر فر مائے، نظام تعلیم کے سلسلہ میں مدرسین کومختلف ہدایات فر مائیں؛ لیکن عمارت پرمستقل نہ محنت کی گئی اور نہ خمیر وتزئین کومقصود بنایا گیا۔ آج ہم لوگ اپنے دینی

<sup>(</sup>۱) خیرالقرون کی درسگاہیں:ص،مولفہ: قاضی اطہر مبار کیوری بحوالہ امدادالسا لک،ج:۱،ص:۲۴۱

مدرسول میں معیارتعلیم وتربیت پر پوری توجه کی جگه اگر نصف حصه بھی دھیان دیں اورطلبہ پر محنت کریں تو نظام میں نمایاں تبدیلی اور بہتری آسکتی ہے اور مدارس میں زیر تعلیم طلبہ پرعوام الناس کی شکایتوں کا سلسلہ بہت حد تک قابو میں آسکتا ہے۔اللهم و فِقنا لِما تیجب و ترضی باصلاحیت اور سلیم المز اج اسا تذہ کا انتخاب ہو

کسی بھی ادارہ کی بنیادی ترقی اور تعلیمی استحکام محنتی جفاکش اور مخلص اساتذہ پر موتوف ہوتا ہے وہ اگر باذوق سلیم الطبع اور باحوصلہ ہوتے ہیں تو یقینا مدرسہ روز بروز ترقی کے منازل طے کرتا ہے، نظام تعلیم کی مضبوطی میں حضرات معلمین کی حیثیت ریڑھ کی ہڈی سے کم نہیں، ان پر صرف تعلیمی ذمہ داری نہیں ہوتی؛ بلکہ نونہالان امت کی تربیت کی ذمہ داری کا بوجھ بھی ان کے کندھوں پر ہوتا ہے، معلم تمام بچوں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہوتا ہے، اس کی فکر وسوچ رفتار وگفتار، رئین سہن اور تمام حرکات طلبہ میں غیر محسوس طریقہ پر منتقل ہوتی ہیں، بہر حال اساتذہ کرام اگر شریعت وسنت کے پابنداور اپنے منصب کے قدر دان ہوں اور ان میں شفقت ورحم دلی اور خیر خواہی کا پہلو غالب ہوتو بلا شبہ ان کے ہاتھوں تیار ہونے والی نئی نسل بھی اضیں صفات کی حامل ہوگی۔

ایک دینی ادارہ کے ذمہ داراور منتظمہ کمیٹی پریہ سب سے اہم فریضہ عائد ہوتا ہے کہ وہ ایسے معلم اور لائق مدرس کا انتخاب کر ہے جو باصلاحیت ہونے کے ساتھ ساتھ دینی فکر ومزاح کا حامل سلیم الطبع ہو؛ اس لیے کہ دورِ حاضر میں تجربہ یہ ہے کہ مدرس کی لیافت طبیعت کی سلامتی کے بغیر اکثر و بیشتر ادارہ کے لیے مضربن جاتی ہے اور اس کے ضرر سے بچنے کے لیے اہل انتظام کو بڑی مشکلات اور دشوار یوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
اسا تذہ وملاز مین کے ساتھ منتظمین کا سلوک

کسی ادارہ کا منتظم مہتم بننا جس طرح ایک طرح خوش نصیبی اور نیک بختی کی بات ہے، اسی طرح ایک عظیم ذمہ داری بھی ہے ادارہ کے سربراہ کا عالی حوصلہ، فراخ چیثم ، تحمل المز اج ، شریف النفس ہونا لازم ہے، اس کے اندر بزرگانہ شفقت بھی ہواور عزیزانہ محبت

بھی، اپنے ماتحتوں اورخوردوں کے ساتھ اس کا سلوک و برتا و ایسا مساویا نہ و متوازن ہو کہ جس میں نفسیات و جذبات کی رعایت بھی ہواور کسی کی حق تلفی اور دل آزاری کا پہلو بھی نہ ہو، مدرسہ کے ملاز مین و علمین کوادارہ کے سیج خیرخواہ اور معمار تصور کرے کہان مخلص معماروں کی پرخلوص تعلیمی و تربیتی کوششوں اور محنتوں سے ہی ادارہ کا وجود قائم ہے، ورنہ محض اچھی بلڈنگوں، مزین ہوسلوں اورخوشنما پارکوں کا نام مدرسہ نہیں ہوسکتا؛ لہذا اسی نظریہ کے ساتھ ان کے اکرام واعز از میں اور حوصلہ افزائیوں میں کوتا ہی نہ کرے۔

یے نظام الہی ہے اور اسی کی جانب سے بیقسیم امور ہے کہ وہ کسی فردکو معلمی کی خدمت کے لیے منتخب کر لے اور کسی انسان کو اہتمام وانتظام کی پرخطر ذمہ داری پر فائز کردے، لہذا مہتم کسی مدرس کو بھی حقیر نہ مجھے، ان کے ساتھ نوکروں کی طرح برتا وُنہ ہو۔ حضرت محی السنہ ہر دوئی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ اراکین و نظمین کو چاہیے کہ دوسرے معاونین اور بالخصوص اسا تذہ کرام کے ساتھ حسن سلوک رکھیں۔)(ا)

اس زمانه میں بعض ایسے کم ظرف نظما کے واقعات سننے کو ملتے ہیں کہ وہ اپنے مدرسہ کے معلموں کو اپنے نوکر ہونے سے تعبیر کرتے ہیں اور فخر یہ بیان کرتے ہیں، اس سطی ذہنیت کے نتیجہ میں جو بگاڑ ایسے مدرسوں کا سامنے آتا ہے، ظاہر ہے، اللہ تعالی حفاظت فرمائے، آمین۔ اہل انتظام کے لیے ہماری ناقص رائے اور تجربہ یہ ہے کہ وہ حضرات اس سلسلہ کی مزید تفصیل ملاحظہ فرمانے کے لیے حضرت اقدس مفتی مہربان علی شاہ بڑوتی قدس سرہ کی تالیف تعلیم و تربیت کس طرح کا نیا ایڈیش اور مثالی استاذ مولفہ حضرت مولانا عبد المجید صاحب مدخلہ مسلسل مطالعہ میں رکھیں می السنہ حضرت اقدس شاہ ابرار الحق صاحب قدس سرہ کی السنہ حضرت اقدس شاہ ابرار الحق صاحب قدس سرہ کی السنہ حضرت اقدس شاہ ابرار الحق صاحب قدس سرہ کی السنہ حضرت اقدس شاہ ابرار الحق صاحب مدخلہ میں رکھیں ہے۔ کا خم مدرسہ اور مدرسین کی فرمہ داریا ل

🖈 وہ ایبامنصف مزاج ہو کہ جب بھی مدرسے کے کسی قانون کی مخالفت کی جائے تو وہ

<sup>(</sup>۱) مجالس ابرار، ص: ۲۸۱

حتمی طور پراس کی حمایت کرے۔

🖈 اینے اوامروذ مہداریوں میں خوب باریکیوں سے کام لینے والا ہو۔

ایسا ما ہر ہو کہ جب کوئی ہنگامی پریشانی یا البحن پیش آئے تو بغیر ٹکراؤ کے تو بغیر ٹکراؤ کے تو بغیر ٹکراؤ کےاینے فوری طوریر درست محل کی طرف پھیرد ہے۔

تمام احوال وحوادث کا مدبر و منتظم ہوجس کا شعار (ہرشیء کو اس کی جگہ قائم کرنا اوررکھنا) ہو۔

ناظم مدرسہ کے لئے سب سے مقدم اور اہم کام مدرسہ کے نظام پر پوری توجہ رکھ کر اسے مشخکم اور مضبوط بنانا ہے۔ لہذا اسے اس کے علاوہ دیگر کسی کام کی طرف توجہ ہر گز نہیں کرنی چاہئے؛ بلکہ اسے چاہئے کہ وہ ہمیشہ نظام مدرسہ کے پہلو پرسو چتارہے۔

اور جب نظام میں پنجتگی کے پچھآ ثار ظاہر ہوں تواب وہ درمیانی بالا دستی سے مدرسین کواچھی خاصی جدو جہد پر ڈالے؛ تا کہ وہ اپنے قیمتی اوقات افرادسازی میں صرف کریں اورانہیں ضائع نہ کریں؛ البتہ وہ حضرات اگر افرادسازی میں کوئی دشواری محسوس کریں توان جیسے اہم امور میں ناظم مدرسہ کی طرف رجوع کریں۔

بڑے مدارس میں ناظم مدرسہ کے لئے تدریسی وتعلیمی کام عام مدرسین کی طرح مکمل
انجام دینامشکل ہے، کیوں کہ منصب اہتمام، منصبِ تدریس سے بھی بڑھا ہوا ہے،
جس کی وجہ سے وہ ہمہ وقت تدریس میں رہے، یہ ناممکن ساہے توایک دو گھنٹہ تدریس
کے بعد وہ اپنامکمل زور اور اپنی پوری توانائی ، دانائی مخصوص نظامی کا موں میں صرف
کر ہے اور انہیں عمرہ اور مضبوط بنانے میں صرف کرے۔

کا اگرناظم مدرسہ سارے امور کوازخود انجام نہ دے سکتے ہوں تواس میں کوئی مضا کقہ نہیں کہ کچھامورا پنے ماتخت مدرسین وغیرہ سے انجام دلائے جب کہ وہ اس کام کے اہل ہوں ؛لیکن بعض اہم امور تو از خود انجام دے مثلا: طلبہ کی سستی ، ان کی تاخیر اوران کی تعطیل پر گرفت کرنا ، اسی طرح ضرورت پڑنے پران کے والدین

سےخط و کتابت اورفون کرناوغیرہ۔

اظم مدرسہ کے لئے ضروری ہے کہ وہ تمام مدرسین وطلبہ کے اعمال وکردار سے واقفیت رکھے۔

⇔ طلبه کی غیر موجود گی میں اساتذہ کے طریقہ تعلیم میں بقد رضرورت اصلاح جب کہ اس
 کی ضرورت ہو۔

طلبه کاازخودامتحان لینا؛ تا که طلبه بھی سکھنے پرمتوجہ رہیں اوراسا تذہ بھی تدریس میں توجہ سے کام لیتے رہیں۔

ناظم مدرسهاس پرتوجه دے کہ کون مدرس کس صلاحیت کا مالک ہے اوراس کی نفسیات کیا ہیں؟ انہیں معلوم کر کے اس کے مطابق روش اختیار کر ہے، ان کے علاوہ بھی اس کے کام ہوتے ہیں، مثلا: طلبہ اور اساتذہ کے اعمال واخلاق ، مدرسہ کے سامان کی ترتیب ، داخل مدرسہ وخارج مدرسہ دونوں میں نظافت ، مدرسہ کے اوقات ، طلبہ کی دلیجی ، سکون ووقار وغیرہ پرنظر رکھنا؛ لیکن ان میں اہم فالاً ہم کی ترتیب ملحوظ رکھے۔

اصلاح میں ادب واحتر ام اور حکمت و دانائی سے کام لے۔ (۱)

۱- طلبه کی تعلیمی تربیتی ، اخلاقی ترقی ہمیشہ پیش نظر رکھیں اور نیک ومحنتی طلبہ کی ہمت افزائی کے لئے وظائف کا خیال رکھیں۔

۲- انتظامیه مدارس برسرعام اساتذه پر تنقیدنه کریں،ان کی تو قیرونکریم کا خاص لحاظ رکھیں۔

س- یا در کھیں کہ لائق اساتذہ مدرسہ کے حق میں مزدور محض نہیں؛ بلکہ وہ بنیادی ستون کی حیثیت رکھتے ہیں اور تعلیمی جدوجہد کے اصل روح رواں ہیں۔

۳- اساتذہ کے درمیان امتیاز پیدا کرنے کا ایسا کوئی خاص طریقہ اختیار نہ کریے کہ اس سے تدریسی ماحول تباہ ہوجائے گا اور وہ حضرات بے اعتمادی کا شکار ہوں گے۔

۵- تعلیمی ترقی کے لئے ضروری اشیاء ،طلباء اور اساتذہ کے قیام وطعام کی بہتری کو

(۱) فن تدریس کے اصول، شیخ علی عمر صاحب: ۳۵ تا ۳۷

(س

مصارف میں پہلےنمبر پررکھیں۔

### اصول ہشت گانہ برائے دارالعلوم ودیگر مدارس اسلامیہ

ججۃ الاسلام حضرت مولا نامحر قاسم نانوتوی قدس سرہ کے تحریر فرمودہ ان اصولِ ہشت گانہ پر بھی نظر ڈالنا ضروری ہے، جو دار العلوم دیو بند ہی نہیں ؛ تمام اسلامی مدارس کے لئے رہنمااصول یا دستور کی حیثیت رکھتے ہیں :

- ا) اصل اول بیہ ہے کہ تا مقدور کار کنانِ مدرسہ کو ہمیشہ تکثیر چندہ پرنظررہے، آپ کوشش کریں اوروں سے کرائیں، خیراندیشان کو بیہ بات ہمیشہ کمحوظ رہے۔
- ٢) بقاءِ طعام؛ بلكه افزائش طعام طلبه ميں جس طرح ہو سكے خيرانديشانِ مدرسه ساعی رہیں۔
- مشیران مدرسه کو ہمیشہ بیہ بات ملحوظ رہے کہ مدرسه کی خو بی اوراسلو بی ہو، اپنی بات کی چ نہ کی جائے ، خدانخواستہ اس کی نوبت آئے گی کہ اہل مدرسہ اہل مشورہ کو اپنی مخالفت رائے اوروں کی رائے کی موافق ہو، نا گوار ہوتو پھراس مدرسے کی بنامیں تزلزل آ جائے گا، القصہ تہ دل سے ہر وقت مشورہ اور نیز اس کے پس و پیش میں اسلوبی مدرسه ملحوظ رہے ، سخن پروری نہ ہو، اوراس کئے ضروری ہے کہ اہل مشورہ اظہار رائے میں کسی وجہ سے متاکل نہ ہوں اور سامعین بہ نیت نیک اس کوسنیں ، یعنی یہ خیال رہے کہ اگر دوسرے کی بات سمجھ میں آ جائے گی تو اگر چہ ہمارے مخالف ہی کیوں نہ ہوں ، بددل وجان قبول کریں گے، اور نیز اس وجہ سے بیضروری ہے کہ مهتنم امورمشورہ طلب میں اہل مشورہ سے ضرورمشورہ کیا کرے،خواہ وہ لوگ ہوں جو ہمیشه مشیر مدرسه رہتے ہیں، یا کوئی وار دصا در جوعلم وعقل رکھتا ہواور مدرسوں کا خیر ا ندیش ہواور نیز اسی وجہ سے ضروری ہے کہا گرا تفا قاکسی وجہ سے کسی اہل مشورہ سے مشوره کی نوبت نهآئے اور بقدرضرورت اہل مشوره کی مقدار معتدبہ سے مشورہ کیا گیا ہوتو پھروہ شخص اس وجہ سے ناخوش نہ ہو کہ مجھ سے کیوں نہ یو چھا، ہاں اگرمہتم نے کسی سے نہ یو چھا تو پھراہل مشورہ مغترض ہو سکتے ہیں۔

- م) یہ بات بھی بہت ضروری ہے کہ مدرسین یا مدرسہ باہم متفق المشرب ہوں اور مثل علماء روز گارخو در ہیں اور دوسروں کے در پیٹے تو ہین نہ ہوں ، خدانخواستہ جب اس کی نوبت آئے گی تو پھراس مدرسے کی خیر نہیں۔
- ۵) خواندگی کی مقرره مقداراس انداز سے ہوجو پہلے تجویز ہوچکی ہے، یا بعد میں کوئی اوراندازمشورہ سے تجویز ہو، ورنہ بیدمدرسہ اول توخوب آباد نہ ہوگا اوراگر آباد ہوگا تو لیے فائدہ ہوگا۔
- ۲) اس مدرسے میں جب تک آمدنی کی کوئی سبیل یقین نہیں، جب تک بیمدرسہ انشاء اللہ بشرطِ توجہ اِلی اللہ اسی طرح چلے گا اور اگر کوئی آمدنی ایسے یقینی حاصل ہوجائے کہ بیہ خوف ورجاء، جوسر مابیر جوع اِلی اللہ ہے ہاتھ سے جاتار ہے گا اور امداد غیبی موقوف ہوجائے گی اور کارکنوں میں باہم نزاع ببیدا ہوجائے گا، القصہ آمدنی اور تعمیر وغیرہ میں ایک نوع کی بے سروسا مانی ملحوظ رہے۔
  - سرکار کی شرکت اورامراء کی شرکت بھی زیادہ مضرمعلوم ہوتی ہے۔
- ۸) تا مقدورایسے لوگوں کا چندہ موجب برکت معلوم ہوتا ہے جن کواپنے چندے سے امیدناموری نہ ہو، بالجملہ حسن نیت اہل چندہ زیادہ پائیداری کا سامان معلوم ہوتا ہے۔

## اصولِ مشت گانه کی تشریح

دار العلوم دیوبند اوراس کے منہاج پر جاری دیگر مدارس دینیہ کے مذکورہ اصول ہشت گانہ کی تشریح حضرت مولا ناسید محمد میاں دیوبندی اپنے الفاظ میں یوں فر ماتے ہیں:
''ان اصولوں کی بناء پر آسانی سے کہا جاسکتا ہے کہ دار العلوم اور اس کے ہم صنف دیگر مدارس کے مقاصد حسب ذیل ہیں:

(الف) آ زادی ضمیر کے ساتھ ہرموقع پرکلمۃ اللّدالحق کااعلان ہو،کوئی سنہری طبع ،مربیانہ دباؤ یاسرپرستانہ مراعات اس میں حائل نہ ہوسکے۔(۱)

<sup>(</sup>۱) مندرجه بالاالف وب کے لئے ملاحظہ ہواصول ہشت گانہ کی دفعہ ۲،۷،۲

- (ب) اس کا تعلق عام مسلمانوں کے ساتھ زائد سے زائد ہوتا کہ یہ تعلق خود بخو دمسلمانوں میں ایک نظم پیدا کرد ہے جوان کو اسلام اور مسلمانوں کی اصل شکل پر قائم رکھنے میں معین ہواور اس طرح اسلامی عقائد اور اسلامی تہذیب ہمیشہ کے لئے ورنہ کم از کم اس وقت تک کے لئے محفوظ ہوجائے ، جب تک بیم کرزا پنے صحیح اصول پر قائم رہ ، نیز توکل علی اللہ اور عوام کی طرف سے احتیاج خود کارکنانِ مدرسہ کو اسلامی شان پر باقی رکھ سکے اور جابر انہ استبدادیاریا سے تا کا ٹھاٹ ان میں قطعا پیدا نہ ہو؛ بلکہ ایک جہوری تعلق ہو، جو ایک دوسرے کا محتاج بنائے رکھے اور اس طرح آپس میں خود ایک دوسرے کی اصلاح ہوتی رہے۔
- (ج) کارکنانِ،خدام اور مستفیضین کی جماعت جمله انزات سے محفوظ اور مامون رہ کرولی الہی مسلک پرشدت سے ممل پیرار ہے جس کے متعلق تمام عالم اسلامی کا اتفاق ہے کہ وہ سنت قویمہ ہے،مسلک اسلاف کے عین مطابق ہے، افراط وتفریط سے پاک، صراط مستقیم اور معیار صحیح ہے۔ (۱)
- (د) خودداری اور استبداد (جو شرعی نیز تاریخی حیثیت سے بربادی مسلم کا واحد ذمه دار ہے) کے برخلاف باہمی مشاورت سے اجتماعی اور جمہوری حیثیت کے ساتھ کام کرنے کانمونہ مسلمانوں کے سامنے پیش کیا جائے۔ (۲)

### صفائی معاملات پرخاص توجہ دینے کی ضرورت

اسلامی تعلیمات میں اہل ایمان کوجس طرح اخلا قیات وعبادات اور معاشرت کا مکلف بنایا گیاہے، وہیں معاملات کی درشگی اور صفائی رکھنے کی واضح ہدایات بھی دی گئی ہیں، قرآن کی آیات اور احادیث نبویہ علیہ اس پر شاہد عدل ہیں، عصر حاضر میں جو بنیادی

<sup>(</sup>۱) ملاحظه اصل: ۴

<sup>(</sup>۲) اس کے متعلق اصل: ۳، میں متعدد ضابطوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے (علماء حق: ارص: ۵۲ تا ۵۹، بحوالہ: ۱۱،۱۲،۱۳،۱۳۱

کمزوریاں اسلامی معاشرہ کی علامت بن چکی ہیں، ان میں صفائی معاملات نہ رکھنے کی عادت بھی شامل ہے، عوام الناس کا کیا ذکر خواص سمجھے جانے والے، لکھے پڑھے طبقہ کے لوگ بھی اس مرض میں مبتلا ہیں؛ بلکہ اس سے بھی ایک قدم بڑھ کر بیا کہ بعض مدارس ومکا تب کے ذمہ داران اور سر براہ حضرات بھی اس مہلک بیاری میں مبتلا ہیں کہ مدرسہ کے مدرسین اپنی تخوا ہوں کے لیے ان کے بیچھے چکرلگاتے ہیں، مدرسہ میں تعمیری کام کرنے والے معمار ومز دوران کے بیچھے گھومتے نظر آتے ہیں، کسی اللہ کے بندے سے ان کا کوئی معاملہ خرید وفر وخت کا ہوجائے وہ بھی ان کی بدمعاملگی سے محفوظ نہیں رہ پاتا، ایسے لوگوں کا معاملہ معاملہ ادارہ کے داخلی امور میں بھی شفاف نہیں ہوتا، آمد وخرچ کا حساب لکھنے اور محفوظ کے اور خاص طور پر کسی دینی ادارہ کے منتظم عالم دین کے شایانِ شان نہیں ۔ ضرورت ہے کے اور خاص طور پر کسی دینی ادارہ کے منتظم عالم دین کے شایانِ شان نہیں ۔ ضرورت ہے کہ ہم اس قسم کے سطی طرزِ عمل سے اپنے آپ کو او پر اٹھا نمیں، اور اپنے روشن مستقبل کے ہم اس قسم کے سطی طرزِ عمل سے اپنے آپ کو او پر اٹھا نمیں، اور اپنے روشن مستقبل بنانے کی محنت کریں۔

# قديم فضلاء سے رابطہ 🏿

ایک طالب علم چار پانچ سال ہماری زیر تربیت رہتا ہے، آگر عالمیت وغیرہ کی تحمیل مجھی ہمارے ادارہ میں کیا ہے اور گویا گیارہ بارہ سال اس کی تراش خراش، ذہنی نشو وہما ، علمی عملی ترقی کی فکر کی گئی، انظامیہ، اسا تذہ اور قوم نے شب وروز اپنی توانا ئیوں کو جھو نکا، مدارس کی حقیقی کمائی، حاصل شدہ سرمایہ، تمام کی محنتوں کا نتیجہ یہ ہی فضلاء وفرزندان ہیں، چہارد یواری سے باہر کا پرفتن ماحول، نا پختہ طبیعت، بچکا نہ مزاج، گھروں کے نامساعد حالات، قوم کی لا پرواہی وغیرہ کے تھیٹر ہے ایک حافظ قرآن اور عالم دین کو خدمت دین پر جمنے نہیں دیتے، نفس وشیطان کے بہدر بہ حملے، معاشی حوصلہ مندیاں ، : کاروبار کی مشغولیت، بیوی بچوں کے مسائل رواج وساح کا اثر آدمی کوراہ استقامت سے ہٹا تا ہے،

اسی کئے سال میں ایک مرتبہ یا چھ ماہ میں ایک مرتبہ کم از کم سالانہ جلسوں میں ان کو مدعوکیا جائے ، رسی جلسے کے بجائے ان کے احوال سنے جائیں، گرتوں کو سنجالا جائے ، تزکیہ صاحب دل سے تعلق قائم کرے ، دعوت و تبلیغ کی محنت سے وابستہ ہونے یا مکاتب قرآنیہ سے کسی نہ کسی درجہ پر جمنے اور مرنے کے عزائم پیدا کئے جائیں، ان کے ذوق و میلان کے مطابق خدمت وین کے میدان میں چلایا جائے ، کچھ مالی تعاون کرنا پڑے تو در لیخ نہ کرے اگر معاشرتی جھگڑے ہوں تو گھر پہنچ کر سلجھائے ، کہیں کمیٹی یا کسی ادارہ سے اس کا تناز عہ کھڑا ہو (چاہے اس کی نا تجربہ کاری کی وجہ سے ہو یا ذمہ داروں کی بے اصولی سے ) تو اس کوقد مے ، سخنے کی کروایا جائے ۔

حقیقت بہ ہے کہ مدارس اپنی چالیس ، بچاس یا سوسال میں جتنے طلبہ کو تیار کرتے ہیں انہیں کوکار آمد ومتحرک کرلیا جائے تو خدمتِ دین کے بڑے بڑے بڑے نقاضے پورے ہوسکتے ہیں۔

# لاطراف واكناف سے رابطہ

مدارس میں کالجوں اور اسکولوں کے بالمقابل میں اخلاقی قدریں، جذبہ ہمدردی، حیاء و پاکدامنی، مالِ حلال کی اہمیت، ملک وملت کے لئے پچھکر نے کے اراد ہے تازہ اور زندہ ہیں، کم بجٹ، سمیری کے عالم میں، حکومتوں پر کوئی بوجھ ڈالے بغیر قوم کے بچوں کو ضروری عصری تعلیم سے آراستہ کرنے کے ساتھ انہیں حافظ عالم بنایا جائے، دوستوں کے ساتھ ریگنگ، اسلام تدہ کے ساتھ بہتری، زناکاری و بے حیائی، انتظامی دفاتر میں توڑ پھوڑ، خدام وعملہ سے نارواسلوک، ہرکام میں رشوت، تعلیم برائے تجارت، استاذ وشاگر دکا صرف ملاز مین والاتعلق، نیرواسلوک، ہرکام میں رشوت، تعلیم برائے تجارت، استاذ وشاگر دکا صرف ملاز مین والاتعلق، بیسب وہ جراثیم ہیں جس سے بحد اللہ مدارس کافی حد تک اس زمانہ تنزل میں بھی محفوظ ہیں، لیکن بیخو بیاں نہ سلمان جانے ہیں، نے غیر مسلم، نہ اہل سیاست جانے ہیں نہ اہل ثروت، پھراس پر میڈو بیان نہ اہل ثروت، پھراس پر و بہتان تراشیوں کا ایک تسلسل سب کو بدگمان کرتا رہا ہے، کم از کم ان اداروں کو بے وزن بنایا و بہتان تراشیوں کا ایک تسلسل سب کو بدگمان کرتا رہا ہے، کم از کم ان اداروں کو بے وزن بنایا

دیاجائے، اس کئے اہلِ مدارس کو چاہئے کہ وہ وقا فوقا سرکاری عہدہ داروں، اطراف واکناف کے اہل دیہات واہل محلہ کواپنی خدمات سے متعارف کروائیں، اعتاد جیتیں، یوم آزادی، رمضان و بقرعید یا سالانہ جلسوں میں خاص طور پر انہیں مدعو کیا جائے، ہوسکے تو رفاہی وفلاحی کاموں کو زندہ کریں جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے اہل مکہ کے ساتھ کیا کرتے تھے، گر مامیں ٹھنڈا پانی، سردی میں کمبل، غیرمسلم بیواؤں کا وظیفہ، ان کے بیتم بچوں کی تعلیمی کفالت، کھانوں کی تقسیم، انہیں اپنی میرک یا مناسب مجھیں توائکریزی وغیرہ پڑھانے میں استعال کریں، اڑوس پڑوس کے لوگوں سے تھیاؤ، تناؤکی فضاء نہ ہو، ان سے کٹ کرجزیرہ میں کرنہ رہیں، انسانیت کی بنیاد پرجو خدمت کی جاسکتی ہوکریں، اس نیت سے کہ یہ مادی تعاون بن کرنہ رہیں اسلام کی دولت سے قریب کر ہے گا۔

# يوم والدين

نظام تعلیم کے تین پائے اور تین ارکان ہیں، استاذ، طالب علم اور والدین، ان میں فکر
کی کیسانیت، طالباندرنگ، دینداری کاشوق، اپنی متعلقه ذیمه داریوں کا احساس ہوتو کام نتیجه خیز ہوتا ہے، ورنہ صرف اگر استاذ فکر مند مگر طالب علم اور والدین تعاون نہ کریں یا والدین اور استاذ تو محت کریں مگر طالب علم لا پر واہ، بے سقسم کا ہوا بھی تک اس نے پڑھنے کا ارادہ ہی نہیں کیا، یا استاذ اور طالب علم تو علم دین اور عمل پر پڑعزم ہوں؛ مگر والدین ناجائز تقاریب، گھریلو بے دین ماحول، غیر شری لباس، نامحرموں سے بے تکلفی، حرام سے احتیاط نہ کرتے ہوں، تو ظاہر ہوں، اور بچے کو ایپنے حافظانہ وقار، عالمانہ آداب پر جمنے میں حوصلہ شکنی کرتے ہوں، تو ظاہر ہے کہ بیطالب علم خادم دین نہیں بن سکتا۔

آئے دین ہم دیکھتے ہیں کہ بیٹا حافظ یا عالم بن چکا، مگر والدین اذ کارِنماز نہیں جانتے، وہ احکام اسلام کے اسرار ورموز، اور فقہ، حدیث وتفسیر پڑھ لیتا ہے، مگر افراد خاندان مبادیات اسلام سے واقف نہیں ہوتے ، عالم وحافظ کی سیجے قدر، دنیوی اخروی مقام، طرزِ

زندگی، ذریعه معاش سے واقف نہیں ہوتے، پھرآئندہ میدانِ عمل کا انتخاب، لڑکی کی پہند بھی اسی رواجی زندگی کے مطابق کرلی جاتی ہے، اس سے وہی امید وامنگیں وابستہ کرتے ہیں جو اہل دنیا اپنے ڈگری یا فتہ اولا دسے کرتے ہیں، ایسی مصروفیات میں اسے الجھادیا جاتا ہے جس سے وہ خدمتِ دین سے کوسوں دور ہی نہیں فرائض اور اسلامی لباس کو بھی وہ چھوڑ دیتا ہے جائے وہ خاندان پر اثر انداز ہونے کے بدین خاندان کے مطالبات واحکامات کے بورا کرنے میں این یونجی لٹا دیتا ہے۔

"یوم والدین" ان بعض مضرات سے بچنے کے لئے پیش بندی کے لئے ہے، نظامِ عالم بالغوں کے مال سے چاتا ہے، نہ کہ نابالغوں کے، اپنی آخرت بتانے کے لئے، خود علم دین عاصل کرنا ہے، آئندہ زندگی کے مسائل میں اسا تذہ مدرسہ سے ربط وتعلق رکھنے کی ضرورت سے جھائی جاتی ہے، اپنا مال فضول رسموں پر لگانے کے بجائے مدرسہ کی فیس، اور بچہ کی علمی ضروریات پر لگانے کے لئے فوائد سمجھائے جائیں، انہیں پتہ ہو کہ بچہ کیا پار ہا ہے، اکابر کا بچین، ان کا انداز پرورش کیسا تھا، ان کے سرپرستوں اور والدین کی زندگیاں کیسی تھیں، طالب علم کی کسی خاص علمی، عملی کمزوریوں کے تتم کرنے میں ان سے مدد حاصل کی جاتی ، سال میں ایک مرتبہ یا دومر تبہ اس طرح والدین سرپرستوں کو بلانا یا صرف والدین کو بلانا بہت مفیر معلوم ہوتا ہے، حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمہ اللہ نے بھی ایسا کیا ہے۔

# نظام تربيت

طلبہ کی تعلیم وتربیت ہراستاذ کا اہم فریضہ ہے، تعلیم وتربیت میں اہم ترین فریضہ تربیت میں اہم ترین فریضہ تربیت ہے، اللہ کی طرف تعلیم سے زیادہ توجہ دینی ہے، اس لئے کہ آج کل صرف تعلیم طلبہ میں اخلاق پیدا کرنے سے قاصر ہے۔

- 🖈 تربیت کی بنیادتین باتوں پرہے:
- (۱) استاذخوداینے آپ کوایک نمونہ بنا کرپیش کرے۔
- (۲) استاذ ہر بچہ کی جھوٹی سی جھوٹی خامی پر حکمت کے ساتھ روک ٹوک کرتا ہو۔
- (۳) اور ہر چھوٹی سی چھوٹی خوبی کوسرا ہتا ہواور تعریفی کلمات کے ذریعہ طلبہ کی ہمت افزائی کرتا ہو۔
- کتر ہیت کے لئے ہر مدرسہ واسکول میں عمومی طور پر ہرایک استاذ مربی کے عہدے پر ہونا بہتر ہے۔
- ہر درجہ کے کلاس ٹیج کواس درجہ کا مرنی قرار دے کراپنے درجہ کی تربیت اس کے دمہ کردی جائے ؛ تا کہ بھی بچوں کو دس پندرہ منٹ کے لئے پاس بلا کران کو نشیحت اوران کی تربیت کی جاسکے۔
- کم میمی کبھی کبھی کوئی استاذا جتماعی طور پر طلبہ کا جائزہ لے مثلا آج صبح الحصنے کی دعا کس نے پڑھی ، آج کپڑا پہننے کی دعا، وضو کے دوران وبعد کی دعا، مسجد میں داخل ہونے کی دعا، اعتکاف کی نیت، قرآن مجید کی تلاوت، سورہ یس، ملک؟ اس کا جائزہ لیتے رہنا

- بھی تربیت کے لئے بہت مفید ہے۔
- 🖈 تربیت کے موقع پر بچوں سے جو بات کہی جائے وہ مع دلیل کہی جائے۔
- الصالحین، زادسفر، کی تربیت کے لئے بہتر بیہ ہے کہ اسا تذہ' تبلیغ دین' ریاض الصالحین، زادسفر، کے ایک ایک باب کا خلاصہ پیش کریں طلبہ کے سامنے۔
- ☆ تربیت میں سب سے پہلے اسا تذہ کا کسی بزرگ سے تربیت لینا ضروری ہے؛ اس
  لئے کہ جب آ دمی خود تربیت حاصل نہ کیا ہووہ دوسر سے کی تربیت کیسے کر ہے گا؟
- ⇒ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت کس طرح کی ہے اسی انداز کو اختیار
  کرنے کی فکر کرے۔
- ﷺ طلبہ اکثر کپڑے، برتن وغیرہ گندے رکھتے ہیں، دھوکرنہیں رکھتے ،نگران اس بات کی تاکید کرے کہسی بیچے کے پاس کوئی کپڑا گندہ نہ ہو۔
  - 🖈 جادر، بستر، تکیہ کے غلاف کو ہر ہفتہ یا ہر مہینہ دھونے کی فکر کرے۔
- ال مستبھی کبھی کیڑے جمام میں پڑے سڑتے رہتے ہیں،اس کے مالک طالب علم کا پہتہ کتا ہے۔ تک نہیں چلتا،لہذانگراں روزانہ جمام کا چکراگا تارہے۔
  - 🖈 کھیل کے لئے الگ سے رنگیں کپڑے رکھنا بہتر ہے۔
- ک عام طور پرسال کے شروع میں بچہ چار چھ جوڑے کپڑے لے کرآتا ہے پھر گھر جاتے وفت اس کے پاس بدن کے کپڑے کے علاوہ کوئی کپڑ انہیں ہوتا؛ لہذا کپڑوں کی نگرانی کرتے رہیں۔
- ﷺ طلبہ کوضروری کپڑوں کے علاوہ اپنے تمام کپڑے اپنے صندوق میں رکھنے کی تا کید کریں۔
- طلبہ اور اساتذہ کے لے مہینہ میں ایک بارچوبیں گھنٹہ کے لئے کم از کم جمعرات کی ظہر سے جمعہ کی صبح تک کے لئے اور سال میں چلہ یا کم از کم عشرہ کے لئے جماعت میں نکاناانتہائی ضروری ہے۔

- 🖈 کچوں سے سنتوں کا اہتمام کروائے اوران سے ملی مشق کروائے۔
- اجتاعی طلبہ سے کوئی نہ کوئی جرم اور غلطی سرز دہوتی رہتی ہے؛ لہٰذا طلبہ کوانفرادی یا اجتاعی طور پر تنبیہ کرتے رہنا بہت ضروری ہے۔
- ہوتا ہے، مثلا کسی طالب علم نے نماز پڑھائی یا اذان ہوتا ہے، مثلا کسی طالب علم نے نماز پڑھائی یا اذان ہے واقامت کہی اوراس میں غلطی ہوتو نماز کے بعد محبت کے ساتھ وضاحت کر ہے۔
- کہ سمجھی بھی بچوں کو لے کرڈاک خانہ، ریلوے اسٹیشن، پولیس اسٹیشن یاکسی آفس میں ساتھ لے جاکروہاں کی معلومات فراہم کرے۔
- اگرکسی مکتب یا اسکول میں تعلیم کے دوران یا آخر میں نماز کا وقت آجائے تو تمام طلبہ کے لئے یا اسکول میں تعلیم کے دوران یا آخر میں نماز کا وقت آجائے تو تمام طلبہ کے لئے یا اسکول میں تعلیم کے دوران یا آخر میں نماز کا وقت آجائے تو تمام طلبہ کے لئے باجماعت اور طالبات کے لئے انفرادی یا اجتماعی نماز کا نظم ہونا ضروری ہے ؟
  تاکہ وہ نماز پڑھ کر گھر جائیں۔
  - 🖈 طلبہ کی تربیت صرف وعظ وتقریر کے ذریعہ نہ ہو؛ بلکہ عملی مشق کے ذریعہ ہو۔
  - 🖈 تمام طلبہ سے اذان ، اقامت ، تقریر اور بالغ طلبہ سے امامت کرائی جائے۔
- کے بچوں کو اخلاقی کہانیوں اور نظموں کا بہت شوق ہوتا ہے؛ لہذا بچوں کے پاس نظموں کا اور اشعار کی کا بی ہونی جاہئے۔
  - 🖈 اساتذه میں جس کی آوازا حیجی ہووہ طلبہ کوضرور سکھائے نظمیں نعتیں ،تقریر وغیرہ۔
- طلبہ دارالا قامہ میں مستقل نگراں ومر بی کے ساتھ رہتے ہیں، درجہ میں طلبہ اپنے استاذ کے سلوک کو دیکھتے ہیں اور غیر شعوری طور پر استاذ ومر بی کے عادات واطوار، زبان لہجہ اوراس کی تمام اچھائیاں اور برائیوں کو اپنے اندرجذب کر لیتے ہیں؛ اس لئے کہ ہر انسان میں تقلید کا مادہ ہے، لہذا استاذ کو چاہئے کہ وہ اپنے افعال وکردار، اپنی سیرت وصورت اپنے لباس، چال، ڈھال اور اپنی آ واز کو مثالی اور سنت کے مطابق بنائے۔

- 🖈 سال میں ایک سب سے بااخلاق طالب علم کومثالی طالب علم قرار دیاجائے۔
  - 🖈 ہربچہ کواپنے نام کے عنی اورا پنی تاریخ پیدائش معلوم ہونی چاہئے۔
- ک طلبہ کے قلم اکثر گم ہوتے رہتے ھیں؛ لہذا جھوٹے سے پرچے پر نام لکھ کر قلم کے اندرر کھ دینے سے قلم کی حفاظت ہوتی ہے۔
  - 🖈 داخلہ کے موقع پراورسال کی ابتداء میں طلبہ کی اخلاقی باتوں پرکڑی نظر ہونی چاہئے۔
- - اس چھٹی سے پہلے اس بات کا بار بارعہدلیا جائے کہوہ وقت پرآئیں گے۔
- ضرورت پڑنے پر بڑی تعطیلات کے بعد ایک دن پہلے شام تک حاضر ہونے پر سو
  رو بیہ، پہلے دن شام تک حاضری پر بچاس رو بیہ اور دوسرے دن شام تک حاضری
  ہونے والوں کو بچیس رو بیہ انعام مقرر کیا جائے، جلسہ کر کے نقد انعام دیا جائے۔
  مناسب ہوتو دیر سے آنے والوں سے جر مانہ لیا جائے، اسا تذہ کی تاخیر سے آنے کا
  علاج یہ ہے کہ پہلے دن کی حاضری لازمی کر دی جائے، طلبہ کی طرح ان کو بھی انعام
  دیا جائے، اور بلا رخصت دیر سے حاضری پر تخواہ کاٹ لی جائے؛ بلکہ تاخیر سے
  آنے والے برایک ہزاررویہ چر مانہ عائد کیا جائے۔
- سال کے شروع میں مدرسہ کے قوانین وضوابط نوٹس بورڈ پرلکھ کرلگادیں مثلاطلبہ اپنے سامان کی خود حفاظت کریں، صندوق کو تالالگا کرر تھیں، کوئی طالب علم اپنے پاس دس روپیہ سے زیادہ نہ رکھے، بلکہ فلاں استاذ کے پاس جمع کرے اور روز انہ عصر کے بعد پانچ تا چھ ہجے تک اپنی رقم نکال سکتے ہیں، طالب علم کوتمام چیزیں داخلہ کے موقع پر دلا دیں مثلا کتابیں، کا بیاں، قلم، بستہ، کورے کاغذ، اس کی جیب خرج کے لئے رقم اور گھروا پسی کا سفر کا کرایہ دفتر میں جمع کردیں، تا کہ آئندہ شکایت کا موقع نہ ملے۔

- ⇒ سوتے ہوئے طلبہ کو اٹھاتے وقت مار کر نہ اٹھائیں ؛ بلکہ پیار و محبت سے بیٹا کہہ کر جگائیں اور صبح نیند سے بیدار ہوتے ہی فورا بستر جچوڑ نے پر مجبور نہ کریں ، اس کے لئے ان کو یانچ تا دس منٹ کا وقفہ دینا چاہئے۔
- طلبہ وطالبات کے لباس پرخاص تو جہ دے، طلبہ وطالبات شرعی لباس پہنیں، لڑکوں
  کے پاجامہ شخنے سے تین اپنج او نچے ہوں، آستین گھ تک ہو، اس کے آگے نہ ہو،
  لڑکیاں پاجامہ پہنیں، اورفل آستین کا لباس پہنیں، جوشخنہ سے نیچ تک ہو، طالبات
  کواسکارف کا عادی بنائے، بڑی اور بالغ لڑکیاں برقع پہنیں، اس کا او پری حصہ اتنا
  لہباہوکہ اس میں ہاتھ حجے ہے جائے۔
  - 🖈 🛚 طلبہ کونماز تکبیراولی کے ساتھ اور طالبات کواول وفت پڑھنے کی فکر دلائے۔
- 🖈 طلبہ کواپنے ساتھیوں کو پڑھانے اور فارغ ہونے کے بعداستاذ بننے کی ترغیب دیتارہے۔
- ہوتا کہ اگریسی بچے کے ناخن بڑے سے نظر آئیں تو جہ دے، استاذ کے پاس ناخن تراش ہوتا کہ اگریسی طالب علم کے باخن بڑے ناخن بڑے ناخن بڑے ناخن بڑے ناخن بڑے ناخن بڑے ناخن کا شخے سے پہلے اس کا سبق نہ سنے، تمام بری عادات سے بچوں کو بچا تا رہے، مثلاً گھٹکھا، پان، سپاری، بیڑی، سگریٹ، لواطت، استمناء بالید وغیرہ۔
- اچھی کتابوں کے مطالعہ کی ترغیب دے اور رہنمائی کرے اور غلط ناولوں اور فخش کرے۔ لٹریچرسے طلبہ ومحفوظ رکھنے کی کوشش کرے۔
- خودسلام میں پہل کرے، بچوں کوسلام کا عادی بنائے، بچوں کوظم وتعدی، مار پیٹ سے بچائے، خلطی کرنے پر معافی مانگنے کا عادی بنائے، دوسروں کو معاف کرنا سکھائے، دوسروں کی خامیوں کے پیچھے پڑنے کے بجائے دوسروں کی خوبیوں کی تعریف کرنااوراسے اپنانا سکھائے، اچھی باتوں کو قبول کرنے کی عادت ڈالے۔

  طلبہ کوتقریر، خطبہ نکاح مع ایجاب وقبول اور طلبہ وطالبات کو مرغی، گائے بیل وغیرہ

- ذبح کرنے کی مشق کرائے۔ تا کہذبیجہ مطابق سنت ہو۔
- معموما حجبوٹے طلبہ بہت زور سے بہت جلدتقر پر کرتے ہیں، ان کو تھہر کھہر کر اطمینان سے تقریر کرناسکھائیں۔
- ﷺ طلباء کومسنون دعاؤں کا عادی بنائیں، بری صحبت سے اور اپنے سے بڑی عمر کے بچوں کے ساتھ دوستی کرنے سے محفوظ رکھیں۔
- از جعداور میں نماز جمعداور کے دیہاتوں میں نماز جمعداور کے دیہاتوں میں نماز جمعداور کے دیہاتوں میں نماز جمعداور تقریر کے لئے روانہ کرتے رہیں،اس سے مدرسہ کا تعارف ہوگا اور طلبہ تقریر کرنے کے عادی بنیں گے۔
- تمام طلبہ واساتذہ فجر کے بعد سورہ یس اور مغرب کے بعد سورہ ملک اور سورہ واقعہ کا معمول بنائیں۔
- طلبہ اذان سے پہلے مسجد میں پہنچ کرتحیۃ المسجد وتحیہ الوضوء پڑھ کر تلاوت کا معمول بنائیں۔ بنائیں، اور جماعت سے پانچ منٹ پہلے سنتیں ایک ساتھ پڑھنے کا معمول بنائیں۔
- طلبہ کواسا تذہ کی نگرانی میں نگراراور یا دکرنے میں رات گذارنا چاہئے ،اس میں ایک گھنٹے اور تمام گھنٹے اور تمام دنوں میں بھی اختیاری طور پرطلبہ دس یا گیارہ گھنٹے پڑھ سکتے ہیں۔
- درجه حفظ کے طلبہ کوسال میں ایک ماہ اور دارالا قامہ کے بقیہ تمام طلبہ کوسال میں دوماہ
  اور ہفتہ میں ایک دن چھٹی ہونی چاہئے ، مکا تب قرآنیہ، شبینہ وصباحی مکا تب میں
  عیدین اور جمعہ کے علاوہ بھی چھٹی نہیں ہونی چاہئے۔
- جس مدرسے میں بڑے طلبہ رہتے ہوں ، وہاں جداری پرچے نکالنا بہت مفید اور ضروری ہے، جس کا ایک مدیر ہوا ور طلبہ اساتذہ کی نگرانی میں مضامین کھیں، ہر درجہ والے ل کراپنا آٹھ یاچھ یا چارصفحہ کا جداری پرچیہ نکالنا چاہئے۔
- 🖈 طلبہ کے دلوں میں مدرسہ کی عظمت اوراس کی ایک ایک چیز کی محبت بٹھا دے ؛ تا کہ

توڑ پھوڑ سے مدرسہ کی کسی چیز کوضائع نہ کرے۔(۱)

- ک طلبہ کی شرعی وضع قطع ہ شرعی لباس ہنماز باجماعت پڑھنے کا اہتمام ، صاف تقریر ہے کہ اللہ کی شرعی وضع قطع ہ شرعی لباس ہنماز باجماعت پڑھنے کا اہتمام ، صاف تقریب ہے۔ اور اپنے بستر اور کمرہ کوصاف رکھنے کی طرف سخت توجہ دلانے کی ضرورت ہے۔
- ک سپر وائز رکے علاوہ مہتم اوراستاذجس وفت بھی ان امور میں کو تاہی دیکھے اس پر تنبیہ کرناا پنافریضہ مجھیں۔
- خلاف ورزی پرتنبیه کی جائے اس سلسله میں بہترین طریقہ: فجر اور عصر بعداور جمعه سے پہلے اس سلسله میں کوتا ہی کرنے والے طلبہ کواسی موضوع پرتقریر کرنا ضروری قرار دیا جائے ، وہ باری باری انہیں عناوین پر بیان کریں ،خود جب بیان کریں گتو خلاف کرنے پر جراءت نہ ہوگی۔
- رات کومطالعہ، تکرار، سونے اٹھنے، قیلولہ وغیرہ کا نیز فجر بعد تلاوت، عصر کے بعد تعلیم یا دعاؤں کا وردیا بندی سے ہونا چاہئے۔
  - 🖈 طلبہ کے اولیاء کونتائج سے مطلع کرنے کا نظام کیا جائے۔
  - ادالا قامہ میں جھوٹے اور بڑے بچوں کوالگ الگ کمروں میں رکھا جائے۔(۲) بعض امور تربیت
- اس بچپکو بیعادت ڈالے کہ اگر اس سے کوئی غلطی ہوجائے تو اس کا اقرار کرلیا کرے...
  اور اگروہ غلطی متعدی ہوتو صاحب تن سے معاف کرایا کرے، اس کی عادت ڈالنا بہت
  سخت ضروری ہے کہ اس میں اسکے دین کی سلامتی اور اس دنیا میں موجب عزت وراحت
  ہے اور اس میں پس و پیش کرنا تکبر اور ہمیشہ کے لئے موجب نفرت و ذلت ہے۔
- اس کی بھی عادت ڈالے کہ بخن پروری بھی نہ کرے، حق واضح ہوجانے کے بعد گو اپنے سے کم تر درجہ کا آ دمی اس پر مطلع کرے فورااس کا اتباع کرے اور ہرامر میں
  - (۱) مدرسهٔ تعلیم سے تعمیر تک:۱۱ ۲۰،۵۹،۵۸،۵۷،۵۷،۵۲
    - (۲) مدارس دینیہ کے لئے۔۔۔۱۲،مولا ناذ والفقاراحمرصاحب

اس کوتواضع وخا کساری کی عادت ڈالے۔

🖈 🕏 ہنسی، دلی لگی کی عادت اس میں نہ پیدا ہونے دے کہاس سے بیبا کی کا مادہ پیدا ہوگا۔

اس کا اہتمام رکھیں کہ بچوں میں دوستی نہ پیدا ہونے پائے کہ اس کے مفاسد بے شار ہیں۔

اس کو عاجزی اختیار کرنے کی عادت ڈالو، زبان سے چال سے، برتاؤسے شیخی نہ بگھارنے پاوے یہاں تک کہ اپنے ہم عمر بچوں میں بیٹھ کر اپنے کپڑے یا مکان یا خاندان یا کتاب وقلم ودوات تختی تک کی تعریف نہ کرنے یائے۔

\(
 \frac{1}{2} \)
 \(
 \frac{1}{

طلبہ کے تمام افعال کی نگہداشت کرو، لباس کی بھی دیکھ بھال رکھو، ان کو اہل علم کے لباس کی بھی دیکھ بھال رکھو، ان کو اہل علم کے لباس کی ہدایت کرو، ورنہ مدرسے سے الگ کرو، صاف کہد و کہ اگر علم حاصل کرنا ہے تو طالب علموں کی سی صورت بناؤ، ورنہ رخصت ہوجاؤ۔

اہلِ مدارس دینیہ تو سادہ ہی وضع میں رہیں، یہی ان کی خوبی ہے، ان کی رفتار ہے۔ ان کی رفتار سے، گفتار سے، نشست سے، برخاست سے، ان کے لباس سے اسلامی شان کی جھلک معلوم ہوتی ہو۔

ا جس کوا پنی بات کی چے کرنے کا مرض ہووہ ہر گزیڑھانے کے قابل نہیں۔

اللب کے لئے اخبار بین سم قاتل ہے، اخبار دیکھنے والوں کوتو مدرسہ سے نکال دیتا ہوں۔

🖈 میں ایسٹخص کومدر سے میں رکھنانہیں چاہتاجس سے دوسروں کوایذاء پہنچ۔

(۱) تعلیم وتربیت کس طرح؟۳۹،۳۸

- طالب علم کے لئے میل جول''غیرضروری فضول خلط ملط''اور تعلقات' 'سم قاتل'' اور''مہلک زہر''ہے۔
- ہم تو علوم درسیہ مروجہ مدارس عربیہ کو بھی جب کہ وہ صرف الفاظ کے درجہ میں ہوں اور عمل کے ساتھ نہ ہوں علم نہیں کہتے۔
- بہت سی کتابیں پڑھ لینے در پڑھا لینے '' کا نام دین نہیں ہے ، دین میں اصلاح عادات بھی داخل ہے اسی کو تہذیب کہتے ہیں ، افعال ، حرکات ، وسکنات ، معاملات ، بول جال سب کانگراں رہنا جائے ،اعمال کی اصلاح اخلاق کی اصلاح فرض ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ لکھ بڑھ کرسب درست ہوجائیں گے، (اس لئے زمانہ طالب علمی میں اصلاح ودرستی کی فکر کی ضرورت نہیں )اے نا دانو!اس وقت تو اور بگڑ جائیں گے

(چونکہ خلی بالطبع اورآ زادر ہوگے )اس وقت (طالبعلمی میں ) تو دوسروں کے ماتحت ہیں جب ابھی ٹھیک نہ ہوئے تو آئندہ مختار ہوکر کیا امید ہوسکتی ہے،اس وفت تو کوئی پیہ بھی نہ کہہ سکے گا کہ مولانا آپ سے بیرکوتا ہی ہوئی یا آپ نے مسکلہ کے خلاف کیا،

درست ہونے کا تو بیر (طالب علمی کا )اسی وقت ہے۔

تربیت سے قطع نظر کرنے کی اور ضروری نہ ہجھنے کی توکسی حال میں گنجائش نہیں ، بہ کوتا ہی ہے کہ بعض لوگ تعلیم کوتو ضروری سمجھتے ہیں ؛ مگر تربیت کوضروری نہیں سمجھتے ، حالانکہ تربیت کی ضرورت تعلیم سے بھی'' زیادہ اور''اہم ہے۔۔۔مطلق تعلیم سے اس کئے کہ مقصود تعلیم سے تربیت ہی ہوتی ہے ، کیوں کہ علیم علم دینا ہے اور تربیت عمل کرانا ہے اور علم سے مقصود کمل ہی ہے اور مقصود کا اہم ہونا ظاہر ہے ...۔

اساتذہ کے ذمہ کچھتر بیتی کام

- بهرطالب علم کوسوره پاسین اورسوره ملک حفظ کرائیں۔
  - ہرایک کا تلفظ اردوزبان میں صحیح ہو۔
    - تعلیم وتربیت کس طرح:۲ ۴۸،۴۷،۴۸

- 🖈 کم از کم ہرآ دمی پرآ دھے پارے کی تلاوت لازم مجھیں۔
- ہرآ دمی کے اندر اللہ تعالی نے اتنی صلاحیت رکھی ہے کہ وہ معلم بن سکتا ہے ، لہذا کوشش کر ہے۔
  - 🖈 طلبہ سے محبت سے پیش آئے۔
- 🖈 اصول زریں،حضور ﷺ کا طریقه علیم وتربیت اور مثالی استاذ وغیرہ کتابوں کا مطالعہ رکھیں۔
- کہ ہمارے ہر کمرے میں بورڈ ہواور بورڈ ہمیشہ لکھا ہوا ہونا چاہئے ، گھر ہی کیوں نہ، وہاں بھی بورڈ ہواور نماز کے اوقات کا بھی بورڈ ہو۔
  - 🖈 اساتذه همهم صاحب کواچھی رائے ضرور دیں۔
- مہتم صاحب کو بیرت ہے وہ استاذ کوٹو کیں اورٹو کنے والے کو برانہ سمجھا جائے ،اگر استاذ کو نہ ٹو کیں اور برائی کو ہوتا ہوا دیکھتے رہیں اور عین وفت میں پھراستاذ کو زکال دیں تو بیٹلم ہے۔
  - 🖈 جس عمر کے طلباء ہوں ان کوان کے مطابق ہدایات دیں۔
- کوئی استاذ کسی طالب کوتنهائی میں سزاد ہے تو بہتر اور مختاط بیہ ہے کہ کسی دوسرے استاذ کو گواہ رکھ لے۔
  - 🖈 حچوٹے طلباء کو بیسمجھا دیں کہ وہ بڑے طلبہ کے ساتھ نہ رہیں۔(۱)

#### مربی کی تربیت

- اللہ سب سے پہلے نگراں ومر بی کی تربیت کا با قاعدہ نظام بنایا جائے؛ کیوں کہ ذاتی زندگی کے سی معاملہ میں ناتجر بہ کارافراد پر بھروسنہیں کیا جاتا، نوآ موز ڈرائیور کے ساتھ سفر کرنا بیند نہیں کیا جاتا، ناتجر بہ کار درزی کا سلا ہوا، کپڑ ایسند نہیں کیا جاتا، مگرایک نسل کی تربیت کے لئے ناتجر بہ کار مربی یا اتالیق کے حوالہ کردیا جائے، یہ بالکل مناسب نہیں! (۲)
- استاذ کے لئے ضروری ہے کہ خود پاک وصاف رہے ؛ تا کہ طلبہ میں نظافت وصفائی
  - (۱) معین المدارس، مفتی شاکرخان: ۱۵۴ (۲) معاصر دینی تعلیم مشکلات واحوال: ۱۰۲

- پیدا ہو؛ مگراس سے تکلف وضنع مراد ہیں۔
- ۲) تمام دین کی اورخصوصانماز و دیگر فرائض کی سخت تا کیدر کھے۔
- ۳) طلبہ میں بیربات پیدا کرے کہ ق بات مان لیں ،ہٹ دھرمی نہ کریں۔
- م) خلاف حیا کام طلبہ کے سامنے نہ کریں اور نہ زبان سے اس کے سامنے خلاف حیا کلام نکا لے۔
- ۵) اخلاق رذیلہ وجملہ کے امثال قرآن وحدیث سے چھوٹے جھوٹے جملہ کر کے کیں اوراس میں معرب مبنی اعراب عامل وغیرہ معلوم کرنے کی مشق کرادیں، تا کہ قواعد کی مشق موجائے اور ادب بھی آجائے اور حدیث کا علم بھی حاصل ہوجائے اور حدیث کا علم بھی حاصل ہوجائے اور حدیث ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جائے۔(۱)
- ا) مشاہدہ ہے کہ اگر کتابی علم کامل اور تربیت نہ ہوتو چالا کی اور دھو کہ دہی کا مادہ بیدا ہوجا تاہے۔
  - ۲) عمل بدول تربیت مُورث عیاری ہے۔
  - ۳) نرے پڑھنے اور پڑھانے سے کیا ہوتا ہے۔
    - س نراعلم شیطان اوربلعم باعور کاساہے۔ م
- ۵) درخت خودرو کہیں ٹھیک نہیں ہوتا، نا ہمواراور بعض اوقات بدمزہ رہتا ہے، جب تک اسے باغبال درست نہ کرے، کاٹ چھانٹ نہ کرے، قلم نہ لگاوے، ایسے ہی وہ شخص جو محض کتا بول کے بڑھ لینے کو کافی سمجھ بیٹھے اس کی مثال بعینہ درخت خودرو کی سی ہے، جب تک اسے کوئی مر بی درست نہ کرے تب تک ٹھیک نہیں ہوتا؛ بلکہ بددین اور بدعقا کہ یا بداخلاق ہوجا تا ہے۔

#### اساتذه کی خدمت میں چندتر بیتی امور

- ا- نمازوں کی پابندی کریں۔
- ۲- مدرسه کے ذمہ دار کا حکم بلاچوں و چراقبول کریں۔
- (۱) تعلیم و تعلیم اور دعوت کے اسلامی اصول و آ داب:۱۱۱عظیم بکڈیو، دیو بند

- ۳- ۲۴ گھنٹے مدرسہ کے لئے فارغ کریں۔
- س تدریس کےعلاوہ نگرانی وغیرہ جیسے کام میں خندہ بیشانی سے تعاون کریں۔
- ۵- اپنی غیر تدریسی ذ مه داری (گرانی وغیره) کی فکر کریں ،غیر تدریسی ذ مه داری کی تخواه چونکه علا حده ملتی ہے۔
- ۲- تعطیلات کے بعد بروقت حاضر ہوں ورنہ ایک دن کی تاخیر پردودن کی غیرحاضری شار کی جائے گی۔
  - 2- شرعی لباس پہنیں۔
  - ۸- صرف ذمه دارول سے علق رکھیں۔
    - 9- اینے کام سے کام رکھیں۔
    - اا داڑھی کم از کم ایک مشت رکھیں ۔
  - ۱۲ دوسروں کی تنخواہ سے طع نظر صرف اپنی تنخواہ جو کفایت کرے وہ طئے کرے۔
- ۱۳- طلبہ کی صرف تعلیم نہیں ؛ بلکہ تربیت کی بھی ہر ممکن کوشش کریں ، کیوں کہ پوری تنخواہ تعلیم وتربیت کی ہے ، تربیت کی کمی پر بڑی رقم کٹ سکتی ہے۔
  - ۱۳- مدرسه سے نکلنے والی ماہانہ جماعتوں میں نکلیں۔
- 10- رمضان کی چھٹیووں میں آپ کے ذمہ مدرسہ کا چندہ کرنا نہ ہوگا؛ لہذا چلہ کی جماعتوں میں نکلیں۔
  - 1a اینی شادی یا گھر کی کوئی شادی وغیر ہ تعطیلات ہی میں رکھیں۔
    - ۱۲ مقدارخواندگی جو بھی طئے ہو پوری کریں۔
      - ∠ا- نورانی قاعده سیکھیں
  - ۱۸ عصبیت وعلاقائیت اور رنگ نسل کے تمام امتیازات سے یاک ہوکر رہیں۔
- ا سیاسی وساجی واسلامی و نیم اسلامی و نیم سیاسی تحریکون سیقولا وعملا هراعتبار سے لا تعلق ہوں۔

#### قابل احتياط امور

🖈 طلباء سے جسمانی خدمت نہ لیں۔

🖈 طلبه کی چیزیں استعال نه کریں

🖈 طلبه کوبے تحاشانه ماریں

🖈 طلبہ کے سامنے سی استاذ کی برائی نہ کریں

🖈 کوئی دوسرا ذریعه معاش اختیار نه کریں

کف والے آستین اور بڑے کالر والے کرتے نہ پہنیں ، نیز شلوار قبیص پہنیں ، ﷺ ، پینٹ مالکل نہ پہنیں ۔ پینٹ مالکل نہ پہنیں ۔

🖈 کسی کی رفع ونزول میں دلچیپی نہ لیں۔

🖈 تعطیلات کےعلاوہ بلاضرورت چھٹی نہ لیں۔

🖈 مدرسه کی کسی چیزیااسا تذه یا ذ مهدارون پرنکته چینی نه کریں۔

🖈 تعویذ گنڈے کا کاروبارنہ کریں۔

🖈 گانے،موسیقی،ناول،فلمی رسائل، بیڑی،سگریٹ،تمبا کووغیرہ سے پر ہیز کریں۔

⇒ کوئی امرخلاف شریعت یا نامناسب دیکھ کراصلاح کا صحیح طرز اختیار کرنا ہوگا، برملا ہوگا، برملا ہوئا۔ رہانہ کھونڈ ہے انداز میں روک ٹوک کرنے کی بالکل احازت نہ ہوگی۔(۱)

### بریش لڑکوں کی صحبت سے احتیاط

حضرت انس رفي في فرمات بين كهرسول الله المنظمة في ارشا دفر مايا:

"لا تجالسوا أبناء الملوك؛ فإن الأنفس تشتاق إليهم ما لا تشتاق إلى الجوارى العواتق" (٢)

ترجمہ:تم شہزادوں اور (امیر زادوں ) کے پاس نہ بیٹھا کرو، کیوں کہ

#### (۱) معین المدارس،۱۵۵

<sup>(</sup>۲) تلبیس ابلیس، ذکرتلبیس ابلیس علی کثیر من الصوفیة فی صحبة الداً حداث: ایر ۲۴۴، دارالفکر، بیروت به

نفس ان کے دیکھنے کی اتنی خواہش رکھتے ہیں کہ اتنی خوبصورت لونڈیوں کے دیکھنے کی بھی نہیں رکھتے ۔

حضرت ابوہریرہ فیلی سے مروی ہے کہ:

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحد الرجل النظر إلى الغلام الأمرد (١)

آنحضرت ﷺ نے اس سے منع فرما یا کہ انسان کسی بے ریش لڑ کے کی طرف بغور نگاہ ڈالے۔

امام احمد بن صالح کی مجلس درس میں کوئی بےریش لڑکا داخل نہیں ہوسکتا تھا، جب امام البوداؤد سجستانی اینا بیٹاان کے پاس لے گئے تا کہ وہ ان سے حدیث ساعت کرے تو وہ ابھی بےریش حضرت امام احمد بن صالح نے امام ابوداؤد کے سامنے ان کے بیٹے کواپنی مجلس میں بٹھانے سے انکار کر دیا۔

لیکن بیر کہنے پر مجلس میں بٹھایا کہ یہ باریش لڑکوں سے زیادہ حافظ حدیث ہے، (بیہ بے ریش لڑکوں کے فتنہ سے بچانے کے لئے تھا)۔ ریش لڑکوں کے فتنہ سے بچانے کے لئے تھا)۔

امام ما لک رحمہ اللہ سماع حدیث کے لئے بے ریش لڑکوں کواپنی مجلس میں بیٹھنے سے منع کرتے تھے، ہشام بن عمارہ حیلہ کر کے لوگوں کے مجمع میں حجیب کر بیٹھ گئے اس وقت وہ بے ریش تھے، اور امام ما لک سے سولہ حدیثیں سن لیں ، امام ما لک کو جب اس کی خبر ہوئی تو انہوں نے ان کو بلایا اور سولہ در بے مارے، حضرت ہشام فرماتے

<sup>(</sup>۱) السنن الكبرى للبيهقى، بابماجاء في النظر إلى الغلام الأمرد بالشهوة ، مديث: ١٣٥٦٥

ہیں کہ کاش کہ میں سوحدیثیں سنتا اوروہ مجھے سودر سے مارتے۔

خسرت امام یکی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کسی بے ریش نے میرے پاس آنے کی طمع کم اللہ فرماتے ہیں کہ کسی بے ریش نے میرے پاس آنے کی طمع کم اور نہ امام احمد بن صنبل کے سامنے راستے میں آنے کی طمع کی (یعنی بید دونوں اکا برحدیث بھی ہے ریش کواپنی صحبت میں بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتے تھے)۔

خصرت شیخ فتح موصلی رحمہ الله فرماتے ہیں کہ: میں ایسے ٹیس شیوخ کے پاس رہا ہو، جن کو ابدال (کے درجے کا ولی) کہا جاتا تھا، ان سب نے مجھے اپنے سے رخصت ہوتے وقت نصیحت کی کہتم بے ریش لڑکوں کی صحبت وغیرہ سے بچتے رہنا۔(۱)

پیض تابعین کا قول ہے کہ: "ما أنا أخوف علی الشاب الناسک من سبُعِ ضار من الغلام الأمرد یقعد إلیه" (حاشیہ تبیان: ۹۴) مجھے کسی چیر پھاڑ دینے والے پرندے سے اتنا خطرہ نہیں جتنا خطرہ کسی بے ریش نوجوان بچے سے ہے جواس کے پاس (تخلیہ وغیرہ میں) بیٹھا ہو۔

ک صاحب ملتقط کہتے ہیں کہ' جب بچہ بالغ ہوجائے اور بیجے وخوبصورت ہوتواس کا حکم عورتوں جیسا ہے کہ وہ سرکی چوٹی سے لے کر قدم تک پورے کا پوراستر اورمحل پردہ ہے،لہذاشہوت کے ساتھ اس کی طرف نظر کرنا جائز نہیں ہے۔ (۲)

ابوعبداللدزردادکوکسی نے خواب میں دیکھا اور ان سے حال پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرما یا، توجواب دیا کہ دنیا میں میں نے جتنے بھی گناہ کئے، اور ان کا میں نے اقرار کر لیا تھا (اور انہیں گناہ سمجھا تھا) اللہ تعالیٰ نے وہ سب مجھے بخش دیئے، صرف ایک گناہ ایسا تھا جس کے اقرار کرنے سے میں نے دنیا میں شرم محسوس کی تھی (اور اسے کوئی خاص اہمیت نہ دی تھی) اس کی سزا میں مجھے پسینہ میں کھٹرا فرما یا، جس کی وجہ سے میر سے چہرے کا سارا گوشت گرگیا، خواب دیکھنے کھٹرا فرما یا، جس کی وجہ سے میر سے چہرے کا سارا گوشت گرگیا، خواب دیکھنے

<sup>(</sup>۱) عشق مجازی کی تباه کاریان: ۸۹ یا ۹۳ مولا ناامدادالله انور، دارالمعارف، ملتان

<sup>(</sup>۲) حاشية تبيان: ۹۴

والے نے بوچھا: وہ کون سا گناہ ہے؟ کہا: میں نے ایک مرتبہ ایک خوبصورت آ دمی کی طرف نظر کی تھی۔(۱)

تا نابدین ار ۲۷۳ میں ہے کہ'' حسن و جمال کی خوبیوں سے لطف اندوز ہونے اور چسکے لینے کی نیت سے بے ریش بچ کود کیھنے کے حرام ہونے پرتمام ائمہ کا انفاق ہے البتہ لذت و مزے کی نیت کے بغیر دیھنا بالا تفاق جائز ہے؛ لیکن اس میں بھی بیشرط ہے کہ دیکھنے والے کواپنے متعلق کسی قشم کا فتنہ کا تطعی خطرہ نہ ہو (ورنہ بغیر شہوت کے بھی دیکھنا حرام ہے)۔

تمام علماء کا میچ اور بیندیده مذہب ہے کہ بغیر داڑھی والے خوبصورت بچے کو سی تعلیمی ضرورت وغیرہ کے علاوہ دیکھنا حرام ہے، شہوت کے ساتھ ہوخواہ بغیر شہوت کے ، فتنہ کا ڈر ہوخواہ نہ ہو، نظر کرنے والا نیک وصالح ہوخواہ غیر صالح ، امام شافعی رحمہ اللہ وغیرہ بے شارعلماء نے اس کے حرام ہونے کی صراحت فرمائی ہے، اور اس کی دلیل حق تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے "قُل لِّلْمُؤْمِنِیْنَ یَغُضُّوْا مِنْ أَبْصَادِ هِمْ "(۲) آپ مسلمان مردول سے کہئے کہ اپنی نگاہیں نیجی رکھیں۔

تخلیہ: امردوں کے ساتھ تخلیہ، بدنظری سے بھی زیادہ سکین وخطرناک ہے؛ کیوں کہ اس میں بدکاری واقع ہونے کا بہت زیاہ امکان ہے، تخلیہ کرنے والا صالح ہوخواہ غیر صالح، دونوں کا تھم برابر ہے۔ (۳)

مصافحہ: بے ریش بچے کے ساتھ شہوت کے ساتھ مصافحہ کرنا حرام ہے ، کیوں کہ وہ
 فتنے کے لحاظ سے عور توں سے زیادہ سخت ترہے ۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) تلبيس ابليس لابن الجوزي، بحواله تبيان: ۹۵

<sup>(</sup>٢) النور:٣٠

<sup>(</sup>٣) فآوي نوويه بحواله حاشية تبيان: ٩٣

<sup>(</sup>٧) حاشية تبيان: ٩٥ \_ فضائل حفاظ القرآن: ٢٠

1+1

#### (منظم مدارس (انتظامات ومالیات)

## طلبہ کو یا دکرانے کے لئے بچاس گناہ کبیرہ

نيزار شا دفر ما يا كه طلباء كو پچإس گناموں كى فهرست بھى زبانى يا دكرائى جائيں:

[1+٢]

### (منظم مدارس (انتظامات و مالیات )

۲۱) کسی د نیاوی رنج سے نہ بولنا۔

۲۲) کسی جاندار کی تصویر بنانا۔

۲۳) کسی کی زمین پرموروثی کا دعوی کرنا۔

۲۴) کسی ہٹے کٹے کا بھیک مانگنا۔

۲۵) داڑھی منڈانایا یکشمت سے کم کاٹنا۔

۲۲) كافرول اور فاسقول كالباس يهننا ـ

۲۷) مردول کوعورتول کالباس پہننا۔

۲۸) عورتول کومر دول کاسالباس پہننا۔

۲۹) بدکاری کرنا۔

۰ ۳) چوری کرنا۔

اس) ڈاکہ مارنا۔

۳۲) جھوٹی گواہی دینا۔

۳۳) يتيمون كامال كهانا\_

۳۳) ماں بایکی نافر مانی کرنااوران کود کھ دینالیعنی ستانا۔

۳۵) بےخطاجان کوتل کرنا۔

٣٦) حجوثی قشم کھانا۔

سے) رشوت لینا۔

۳۸) رشوت دینا۔

m9) رشوت کے معاملہ میں پڑنا۔

۰ ۴) شراب بینا۔

ام) جواکھیانا۔

۲۲) ظلم کرنا۔

(منظم مدارس (انتظامات ومالیات)

۳۳) کسی کا مال بغیر یو چھے لے لینا۔

۲۲) سودلینا۔

۵۲) سودرینا

۲ م) سودلکھنا۔

۲۲) سود کا گواه بننا ـ

۴۸) حجوط بولنا۔

۴۹) امانت میں خیانت کرنا۔

۵۰) وعده خلافی کرنا۔(۱)

رات کی نگرانی

حضرت مولانا شاہ ابرارالحق صاحب رحمہ اللہ نے بار باریہاں دینی مدارس میں یہ ہدایت فرمائی ہے کہ دارالا قامہ جہاں طلباء کی قیام گاہ ہو، وہاں ایک استاذ اور نگراں مقرر ہوجو رات کو دوا چا نک معائنہ کرلے کہ طلبہ س حالت میں ہیں، اس سے طلبہ پرخوف ہوگا اور آپس میں غلط میل جول سے مختاط رہیں گے، تعمیر دارالا قامہ میں بھی اس کا خیال رہے کہ طلبہ کی قیام گاہ کا استاذ معائنہ کرسکے، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کی رہائش کا الگ انتظام ہو، بڑے طلباء کا ان سے الگ انتظام ہو، بڑے طلباء کا صفائی اور آداب ان سے الگ انتظام ہو، نیز طلباء کے کمروں کی ایک ایک نجی مہتم کے پاس بھی ہوتا کہ جب ضرورت ہوا چا نک ان کے کمروں کا معائنہ کیا جاسکے، اس سے ان کی صفائی اور آداب معاشرت کا امتحان کیا جاسکتا ہیں نیز کسی مہمان کو دکھانا ہے تو طلباء سے نجی ما نگنے کی زحمت نہ ہوگی اور مناسب یہ ہے کہ چھوٹے بچوں کے لئے بڑے بڑے کر سے کمرے تعمیر ہوں اور ان کی مافلاتی میں نہ ہوگی اور مناسب یہ ہے کہ چھوٹے بچوں کے لئے بڑے بڑے کر ہرگز کسی امرد کے ساتھ تنہائی میں نہ مولی قادر جن ان کا نہایت اہتمام کیا جائے اور کوئی استاذ ہرگز ہرگز کسی امرد کے ساتھ تنہائی میں نہ رہے، خلوت مع الا مارد سے سخت احتیاط رکھے؛ کیوں کہ بہت آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ اپنا اثر کرتا ہے اور جب پوراا نثر ہوجا تا ہے بھراس سے نجات بڑی مشکل سے ہوتی ہے۔ (۲)

(۱) مجالس ابرار بخفه مدارس: ۲ بر ۱۳۵ سا ۱۳۵ مجالس ابرار بخفه المدارس: ۱۰۹/۲، مدرس اور مدارس

(منظم مدارس (انتظامات ومالیات)

#### تربيت طلبه كاخاص اهتمام

مدرسہ انثرف المدارس ہردوئی میں حضرت والاقدس سرہ نے تعلیم کے ساتھ ساتھ طلباء کرام کی تربیت کا خاص اہتمام فرمایا تھا، اوراس کے لئے ایسے جامع اصول تجویز فرمائے ستھے کہ تربیت خود بخو دہورہی تھی۔

اولاتوطلبہ کے لئے چوبیں گھنٹہ کے معمولات اس طرح مقرر کئے جاتے تھے کہ طلبہ کا پورا وقت اس میں منتغول ہوجاتا تھا، کسی طالب علم کو اتنا وقت ہی نہیں ملتا تھا کہ جس میں خرافات کی سوچ سکے، اور معمولات میں بھی تربیت کا خاص خیال رکھا گیا تھا، تمام معمولات تجویز برفر ماکراس کا نقشہ بنا کر آویزال کردیا جاتا تھا اور طلباء کو ہدایت کردی جاتی تھی کہ اس نقشہ کے مطابق اینے اوقات عزیز کوگز اریں:

## معمولات بوميطلباءكرام

#### بعد فجر:

- ا) شرکت معمول مسجد۔
- ۲) روزانه سوره فاتحه پڑھ کریانی پردم کرکے بینا۔
  - ٣) تفریح بطورمشی (چلنا)۔
  - م معجد سے نکلنے پرسلام وسنن کی رعایت کرنا۔
    - ۵) تلاوت اس کے بعد نماز اشراق۔
      - ۲) اس کے بعدناشتہ۔
    - مشغو لى تعليم بدرسه حسب نظام -
      - ۸) ختم تعلیم پر کھانا۔
    - 9) اس کے بعداستراحت اور مشغولی مطالعہ۔
      - اذان کے بعد نماز ظہر کی تیاری۔
- اا) شركت ختم خواجگان (حسب تبحويز ناظم صاحب) ـ

(منظم مدارس (انتظامات ومالیات)

۱۲) مشغولی تعلیم بدرسه-

۱۳) اذان کے بعد نماز عصر کی تیاری۔

۱۴) بعد عصر معمولات مسجد میں شرکت۔

۱۲) نمازعصرکے یانچ منٹ بعدحاضری۔

نمازمغرب۔

۱۸) بعدمغرب اوابین \_

ا تعلیم میں ایک گھنٹہ مشغولی۔

۲۰) طعام سے فراغت۔

۲۱) عشاء کی اذان کے بعد نماز کی تیاری۔

۲۲) بعدعشاء سنن وقیام کیل۔

۲۳) تعلیم میں تقریبا ۴۵ میا ۲۰ منٹ مشغولی سنن نوم کے تذکرہ کے ساتھ

۲۴) تیاری نوم

۲۵) قبل اذان فجربیداری (۱)

معمولات یومیہ سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ طلباء کرام کا تمام وقت کس طرح مشغول کیا گیا ہے اورتعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا کس طرح خیال رکھا گیا ہے، کہ اس کے مطابق عمل کرنے سے طالب علم، طالب علمی ہی کے زمانہ سے سنن وآ داب اور مستحبات نیز انثراق واوابین، قیام لیل (تہجد) اور ہمہ وقت کی سنتوں کا عادی ہوجائے گا، اور زمانہ طالب علمی ہی میں انضباط وقت کی عادت ہوجائے گا۔

1+0

بچوں کی خاص تر تیب

بچوں کی عمر کے اعتبار سے تقسیم کی جاتی ہے(۱) کبار (۲) متوسطین (۳) صغاراسی

<sup>-</sup>(۱) حیات ابرار:۲۸۱

اعتبار سےان کی ترتیب قائم کی جاتی ہے۔

مثلا رہائش میں بھی اس کا لحاظ ہوتا اور بچوں کی عمر کے اعتبار سے ہی ان کوجگہ دی جاتی ،مثلا ایک کمرہ میں کبار ، ایک میں متوسطین ، ایک میں صغار کا انتظام ہوتا اور ایک درجہ والوں کا دوسر بے درجہ میں جانا یا ان سے ملنا جرم شار ہوتا۔

اسی طرح درسگا ہوں میں بھی ان کوعمر کے اعتبار سے ہی رکھا جاتا۔
کبارالگ،متوسطین الگ،صغارالگ، ہرایک کی درسگاہ الگ ہوتی۔
نماز میں بھی اس کا لحاظ رکھا جاتا، صغار بالکل الگ او پر کی منزل میں رکھا جاتا؛ تا کہ
کیار سے اختلاط کی نوبت ہی نہ آئے۔

یمی ترتیب، کھانے پینے میں بھی ہوتی کہ حلقہ کے اعتبار سے کھاناتقسیم کیا جاتا کہ فلاں گھنٹی پرفلاں حلقہ والے، فلاں گھنٹہ پرفلاں حلقہ والے کھانالیں گے۔

ترتیب کے خلاف کسی کو کھانانہیں دیا جاسکتا تھا، رخصت کے اوقات میں جب کھیلنے کا موقع دیا جاتا اس میں بھی بیتر تیب ملحوظ ہوتی حلقہ وار کھیلنے کی اجازت ہوتی ،ایک حلقہ کے بچے دوسر سے حلقہ کے بچوں کے ساتھ کھیلنا جرم تھا اور منشا یہی تھا کہ آپس میں اختلاط ہو کر مفاسد پیدانہ ہوں جس کی طرف عمو مامدارس میں تو جہیں دی جاتی اور با ہمی اختلاط کی وجہ سے بڑے مفاسد پیدا ہوجاتے ہیں اور بعض دفعہ ان کے تدارک اور تلافی کی شکل بھی ممکن نہیں رہتی۔ مرفقل وحرکت پر نظر

اسی طرح طلباء کرام کی ہرنقل وحرکت پرنظررکھی جاتی تھی اور ہر ہر چیز میں تربیت کا خاص اہتمام کیا جاتا تھا، مثلا وضو و فسل کرنے ، کیڑے دھونے میں بھی اس کی کوشش کی جاتی کہ طلباء کرام ابھی سے اس کے عادی ہوجا نمیں کہ فضول خرچی نہ ہواور کسی شخص کو اس کے کسی عمل سے اذبیت نہ ہواس کے لئے ٹنکی یانل سے وضو کرنے کی ممانعت تھی کہ اس سے اسراف کا اندیشہ ہے، لوٹے میں پانی لے کروضو کریں کہ اس میں اسراف سے حفاظت ہے۔ کا اندیشہ ہے، لوٹے میں پانی لے کروضو کریں کہ اس میں اسراف سے حفاظت ہے۔ نیز خسل خانہ میں کپڑے دھونے کی ممانعت تھی کہ کوئی غسل کرنا چاہے نہیں کرسکتا، اس

سےاس کواذیت ہوگی ،اس سلسلہ میں ایک اعلان ملاحظہ ہو

#### اطلاع

عنسل خانہ میں وضونہ کریں ؛ بلکہ لوٹے میں پانی لے کر وضوکریں اور فراغت کے بعدا پنے کپڑے اندرنہ چھوڑیں۔ نیزغسل خانہ میں کوئی کپڑے نہ دھوئے (۱) طلبہ پر ماحول کا اثر

انسان پر ماحول کااثر ہونااور انسان کا ماحول کے اثرات کو قبول کرنااور اس سے متاثر ہوناایک کھلی حقیقت ہے، جس سے انکار کی کوئی گنجائش ہی نہیں، بڑے بڑے بڑے گنہ گاراور فاسق وفاجر اجھے اور صالح ماحول میں چند دن گذارتے ہیں اور ان کی حالت تبدیل ہونا شروع ہوجاتی ہے، تبلیغی جماعت میں اور بزرگوں کی خانقا ہوں میں اس کا خوب مشاہدہ کیا جاسکتا ہے، کتنے ہزاروں لاکھوں گنہ گار فاسق وفاجر انسان تبلیغی جماعت کے صالح اور نور انی ماحول کی برکت سے گنا ہوں سے تو بہ کر کے تہجد گذاراور متقی ویر ہیز گار بن گئے۔

اسی طرح مشائخ کی خانقا ہوں سے وابستہ ہوکر کتنی بڑی مخلوق جوخدا سے بیگا نہ اور نا آشائھی ، وہ باخدا اور صاحب معرفت ونسبت بن کر مخلوق کے لئے ہادی وصلح بن گئے ، یہ سب ماحول ہی کا اثر تھا۔

اسی طرح مدرسہ انٹرف المدارس ہر دوئی کے نورانی ماحول میں جوطالب علم پہنچ جاتا وہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہتا، چند روز ہی میں صلاح وتقوی کے انزات اس کے چرے .... سے ظاہر ہونا نثروع ہوجاتے ، ہر چھوٹے بڑے گناہ کی نفرت دلوں میں بیٹے جاتی ،فرائض کے علاوہ سنن ومسحبات اور آ داب کی پابندی نثروع ہوجاتی حتی کہ باضور ہنا، باوضو سبق پڑھنا ، باوضو سونا ،اس کی مستقل عادت ہوجاتی ، اور دوسرے مدارس میں جاکر بھی وہ ان چیزوں کے پابندر ہے ،بعض طلبہ نے حضرت اقدس سرہ کولکھا کہ پورے سال میں صرف ایک یا دوحد بیٹ چھوٹیں وہ بھی اس طرح کہ ہاتھ میں کوئی دانہ نکلا ہوا تھا ، وہ بھوٹ گیا

جس کی وجہ سے وضوکرنے گیا،اس وفت ایک دوحدیث نکل گئی،ورنہ پورےسال میں کوئی حدیث پڑھنے سے نہیں رہی۔

ایک طالب علم نے لکھا کہ اتنی مدت سے باوضوسور ہا ہوں ، ایک طالب علم نے مطبخ سے دودھ استعال کیا ، ایک عرصہ تک اس نے لکھا کہ میں اس کی قیمت جمع کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت والاقدس سرہ کا ایک ملفوظ ملاحظہ ہو:

فرمایا: جب میں نے آیت "والسارق والسارقة فاقطعوا أیدیهما" کی تفسیر بیان کی توایک طالب علم آیا اور بتانے لگاہم نے مختلف طلبہ کے بائیس سورو پیئے جرائے ہیں، اب کیا کریں؟ اس نے والدکولکھارو پیئے آئے ستر ہ سورو پیئے ساتھیوں نے معاف کردیئے، یا نچے سورو پیئے ادا کئے گئے۔

غرض کہ وہاں مدرسہ اشرف المدارس ہر دوئی میں پڑھنے والے طلباء میں گناہوں کی نفرت، طاعات کی رغبت اور سنن وآ داب کا ذوق وشوق پیدا ہوجا تا اور وہ اپنے گھروں میں جانے کے بعد وہاں بھی دینی ماحول پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور خلاف شرع جو باتیں ہورہی تھیں خوبصورتی کے ساتھ ان کوختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں مثلا: جن عورتوں باتیں ہورہی تھیں خوبصورتی کے ساتھ ان کوختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں مثلا: جن عورتوں کر گھروالوں کو مجھاتے اور پر دہ کا اہتمام کرانے کی کوشش کرتے۔

مكتوب گرامی محمد و ثیق قنوجی متعلم مدرسه انثرف المدراس هردو کی بنام عزیزه غیرمحرم مكرمی ومحتر می جناب .....صاحب رصاحبه السلام علیکم ورحمة الله و بر کاته

بعد سلام عرض ہے ہے کہ شریعت نے پردے کے پچھا حکام بتلائے ہیں، یعنی کس سے پردہ کرنا چاہئے ، اور جن لوگوں سے پردہ کرنا ضروری ہے تو اگران سے پردہ نہ کیا جائے ، تو گناہ کبیرہ (یعنی بڑا گناہ ہے) اور گناہ کبیرہ کی سزا دوز خ ہے جب کہ دوز خ کی آگ دنیا کی آگ سے + 2 رگناہ زیادہ ہے ، مردکو جن سے پردہ کرنا ضروری ہے ، وہ یہ ہیں (۱) بھائی کی بیوی (بھا بھی) (۲) بیوی کی بہن (سالی) (۳) خالہ،

ماموں ، پھوپھی ، چچی کی لڑکیاں (۴) مومانی ، چچی ان سے بھی پرد ہ کرنا ضروری ہے ، اورعورت جن کوجن جن سے پردہ کرنا ضروری ہے وہ یہ ہیں :

(۱) شوہر کا بھائی (دیور) سے (۲) بھو بھا (۳) خالو (۴) ماموں، بچا، بھو بھی کے لڑے ان سے عورت کو پر دہ کرنا ضروری ہے، اس لئے ہماری عمر پر دہ کرنے کی قابل ہوگئ ہے، اس لئے ہم آپ سے بیر دہ کرنا چاہتے ہیں؛ تا کہ آپ بھی اس گناہ سے بچیں اور ہم بھی اس گناہ بچیں اور ہم بھی اس گناہ بچیں اور اگر آپ پر دہ نہیں کریں گی تو ہم آپ کے گھر نہیں آئیں گے اور ور ہمارے مدرسہ کا قانون بھی بہی ہے کہ طالب علم شرعی پر دہ کر ہے گا تو ٹھیک اور جو طالب علم شرعی پر دہ کر دیا جائے گا۔ (۱)

## ضابطهاخلاق

برائے مدارس متعلقه رابطه مدارس اسلامیه عربیه دارالعلوم دیوبند۔ منظور کر ده اجلاس ششم مجلس عامله رابطه مدارس منعقده ۱۲ /۱۱ / ۲۲ /۱۱ \_

مربوط مدارس اسلامیہ کے نظم ونسق کو درست اور بہتر بنانے کے لئے ضروری ہے کہ ہر مدرسہ، رابطہ مدارس کے تجویز کردہ اصول وضوابط کی پابندی کے ساتھ اپنا نظام اپنے طئے شدہ دستور کے مطابق چلائے ،نظم باضابطہ اور بہتر بنانے کے لئے مدرسہ کا اپنا دستور اور لائح ممل ہونا ضروری ہے ،جس کی دفعات کی روشنی میں نظام استوار رکھا جائے۔

ا) مربوط مدارس کے ذمہ دار حضرات باہمی تعاون وتناصر کے جذبے کوفروغ دیں،
اتحاد وا تفاق کی فضاء قائم کی جائے ، ہرقشم کی آپسی رسہ کشی اور مخالفت سے گریز کیا
جائے کہ باہمی منافرت یوں بھی بری چیز ہے، اور موجودہ حالات میں مدارس کے
مخالفین کومدارس میں مداخلت کا موقع مل سکتا ہے۔

<sup>(</sup>۱) حیات ابرار،افادات حضرت شاه ابرارالحق صاحب: ۱۸۴،مرتب محمد فاروق ، جامعهٔمحمود بیملی پور، ہاپوڑ روڈ،میر محھ یو پی

- س) فمہ داران مدارس آپس میں ایک دوسرے کے متعلق منفی اظہارِ خیال سے گریز کریں۔
- س) اربابِ انتظام اوراسا تذہ کرام میں اتحادویگا نگت، باہمی رواداری اوراعتاد کی فضا قائم رکھی جائے، بدگمانی اور آپسی چیقلش سے مدر سے کا ماحول پراگندہ ہوتا ہے۔
- ۵) مدارس کانظم ونسق ارباب شوری کے مشور سے اور دستور کے مطابق چلانے کی کوشش کی جائے۔
- ۲) اختلاف کی صورت میں مدرسے کے مفاد کو پیش نظر رکھا جائے اور ہرائیں کوشش سے
  اجتناب کیا جائے جس سے مدرسے کا مفاد متاثر ہوتا ہو، مدرسے کے مفادات کو مقدم
  رکھ کرایثار وقربانی کے جذبے سے کام لیا جائے اور اپنی رائے اور نظر یئے پراصرار نہ
  کر کے خوش اسلونی کے ساتھ نزاع کو ختم کر دیا جائے۔
- 2) مدارس کے کردار کو ہرقسم کی خارجی مداخلت سے آزادر کھنے کے لئے ہرقسم کی حکومتی امداد سے اجتناب کیا جائے۔
- ۸) مدارس اسلامید دین کی حفاظت کے قلعا وراسلامی علوم کے سرچشے ہیں، ان کا بنیا دی
  مقصد ایسے افراد تیار کرنا ہے ، جو ایک طرف اسلامی علوم کے ماہر، دینی کردار کے
  حامل اورفکری اعتبار سے صراط متنقیم پرگامزن ہوں ، دوسری طرف وہ مسلمانوں کی
  دینی واجتماعی قیادت کی صلاحیت سے بہرہ ور ہوں ، اس لئے ضروری ہے کہ مدارس
  اینے نظام تعلیم کومزید بہتر بنائیں، طلبہ کی تربیت اور استعداد سازی پر بھر پورتو جہ دی
  جائے ، اسا تذہ کے انتخاب میں صلاحیت اور صالحیت اور طلبہ کے انتخاب میں کمیت
  سے زیادہ کیفیت کا لحاظ رکھا جائے
- 9) دارالا قامہ کے نظام کو چست بنا کرطلبہ کی اخلاقی تربیت ونگرانی کا اہتمام کیا جائے، خصوصانماز باجماعت کے اہتمام اور وضع وقطع کی درستی پرخصوصی تو جہ فر مائی جائے، دا خلے کے وقت سابقہ مدرسہ کا تصدیق نامہ لازم قرار دیا جائے اور اس معالمے میں

احتیاط کومل میں لا یاجائے۔

- ۱۰) اساتذہ کے عزل ونصب اور طلبہ کے اخراج وداخلے کے بارے میں مدرسے کے طئے شدہ دستور کی یابندی کی جائے۔
- ا۱) طلبہ واساتذہ کے مسلک صحیح (مسلکِ دیوبند) پر کار بند ہونے کالحاظ رکھا جائے اور طلبہ سے ذمہ داران تک مدرسے سے متعلق تمام لوگ، شعائر دین کی پابندی کی حائے۔
  - ۱۲) امتحانات کے نظام کو چست اور درست نیز اصول پر مبنی بنایا جائے۔
- ۱۳) معاشرے سے مربوط رہنے کی کوشش کی جائے ، معاشرے میں پیدا ہونے والی عقیدہ وعمل کی خرابیوں کی اصلاح کے لئے اپنے تمام وسائل استعمال کئے جائیں، فرق باطلہ کی تر دید منظم انداز میں کی جائے۔
  - ۱۲) اسلامی مدارس اور مذہبِ اسلام کی سازشوں پرکڑی نظرر کھی جائے۔
- 10) موجودہ دور میں مدارس پرلگائے جانے والے دہشت گردی وغیرہ کے بے بنیاد الزامات کے ازالے کے لئے علاقے کے غیر متعصب برادران وطن اور مقامی حکام سے رابطہ رکھا جائے ، وقتا فوقتا ان کو مدعو کر کے مدارس کے حالات وخدمات اور مذہب اسلام کے امتیازات وخصوصیات سے روشناس کرایا جائے۔
- ۱۶) اجمالی طور پر حدیث شریف "کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته" کو پیش نظر رکھ کرنہایت دیانت وامانت، اخلاص وللہیت، بیدار مغزی وحوصله مندی ، مستعدی وجانفشانی کے ساتھ دین متین کی خدمت کے مبارک جذبے کے ساتھ مدارس کا نظام جلا یا جائے۔
- 21) مدارس میں تحریر وتصنیف کا ماحول بھی بیدار کیا جائے اور تحریر کی راہ سے بھی دین متین کی خدمت انجام دی جائے۔(۱)

<sup>(</sup>۱) مدارس اسلامیه، فیقی کرداراورنصب العین کا تحفظ ، تجاویز اورمشورے: ۷ سامولانا شوکت علی قاسمی

#### داڑھی کے مسئلہ میں نرمی کے لئے

حضرت شیخ زکر یاصاحب نے فرمایا: من جمله ان دس آ داب کے ایک داڑھی کا مسئلہ ہے، داڑھی کا مسئلہ ہے، داڑھی کا مسئلہ میر ہے یہاں ہمیشہ بہت تشد د کا رہا ہے، اس میں مسامحت مجھ کو بالکل گوارانہ تھی، اگر کسی طالب علم کی داڑھی میں مجھے شک ہوتا تو پھراس کا نام کم از کم اپنے رجسٹر سے تو کا ہے، ہی دیتا تھا، مدرسہ سے اخراج ہویا نہ ہو۔

میراایک طالب علم کے ساتھ اسی قتصہ ہوا، مجھے اس کی داڑھی میں شک ہوا، میں نے اس کا نام اپنے رجسٹر سے کا ٹے ڈالاجس پر ظاہر ہے کہ وہ مجھ سے بہت غصہ ہوئے ، لیکن پھر وہ بیچارہ بعد میں میرامعتقد ہوگیا، چنانچہ ایک عرصہ کے بعد میر سے پاس اس طالب علم کا خط آیا، جس میں اس نے بیعت کی درخواست کی تھی، اور یہ بھی لکھا تھا کہ کسی دوسر ہے شنخ سے تو میری اصلاح نہ ہوگی، آپ ہی کر سکتے ہیں، آپ مجھ کو بیعت فر مالیس تو بڑااحسان ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو بہت ہی جزائے خیر دے۔(۱)

#### ديني خدام اوران كالباس

حضرت شاہ ابرارالحق صاحب رحمۃ الله عليه فرماتے ہيں: دبنی خدام عموما کہتے ہيں کہ عوام ميں ان کی عزت ووقعت نہيں ہوتی، تو بھائی بات بيہ ہے کہ اپنی وضع قطع جب عوام جيسی بنائيں گے تو معاملہ بھی عوام جيسا ہوگا، اگرا يک کانسٹبل اور سپر نٹنٹر نٹ سادی ور دی ميں ہوں تو ان کے ساتھ معاملہ بھی ويسا ہی ہوگا، وضع قطع کا بڑا اثر ہوتا ہے، ایک مرتبہ شہر سے باہر قریب ہی میں ایک جلسہ میں جانے کے لئے ایک واعظ صاحب یہاں آئے، ان کے ساتھ ماسٹر صاحب صلحاء کے لباس میں سے تو اس کا اثر بیہ ہوا کہ جہاں جانا تھا جب وہاں پہنچ تو مہاں کے لوگوں نے مولا نا صاحب کو تو ایک عام آ دمی سمجھا اور ماسٹر صاحب کو سمجھا کہ یہی مولا نا صاحب ہیں، اور ان سے مصافحہ وملا قات کے لئے بڑھے تو کیا بات تھی ؟ یہی کہ وہ ایک عام کی لباس میں سے؛ لہذان کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کیا گیا، میر اجب بغداد جانا ہوا تھا تو ایک عام کی لباس میں سے؛ لہذان کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کیا گیا، میر اجب بغداد جانا ہوا تھا تو ایک عام آئے۔

<sup>(</sup>۱) ملفوظات شیخ الحدیث: ۳۳، ترتیب مولا نا ڈاکٹر محمد اساعیل میمن مدنی ، ادارہ فیض شیخ ، گجرات

میرابرادر نبیتی ڈاکٹر محمود شاہ صاحب مرحوم نے وہاں ایک ایچھے عالم قاری صاحب تھے، ان سے ملاقات کرانے کے لئے لے گئے تو میرا تعارف کرانا شروع کیا تو قاری صاحب نے کہا کہ تعارف کی وضع قطع ، شکل وشباہت خودان کا تعارف کرارہی ہے ، آج دینی خدام اور طلباء کرام کے تعارف کی ضرورت پڑتی ہے کہ یہ فلال مدرسہ کے طالب علم ہیں، یہ فلال مدرسہ کے شیخ التفسیر اور شیخ الحدیث ہیں، یہ نوبت کیوں آئی ؟ اسی وجہ سے کہ صلحاء کی جوضع قطع تھی اس کو چھوڑ دیا گیا تو ظاہر ہے کہ پھر معاملہ بھی عوام کی طرف سے ویساہی ہوتا ہے، اس لئے اپنی وضع قطع کو صلحاء جیسی بنانا چاہئے۔ (۱)

موبائیل فون کے مضرا نژات زمانہ طالب علمی میں

ویسے توموبائل فون کا ضرورت پر ہی استعال ہونا چاہئے ، یہ آلہ جس قدرمفیدا ورنا فع ہے کہ منٹوں اور سکنڈوں میں اپنے اقر باءاور رشتہ داراور متعلقین سے ربط کیا جاسکتا ہے،اس کے مصرا ترات بھی عمومی انداز میں بہت ہیں، اس کا بے محابااور بے تحاشہ استعال اور اس میں خصوصا نے موبائل جو جدید ٹیکنالوجی سے لیس ہیں،جس میں انٹرنیٹ، واٹ ساپ اورفیس بک اور دیگرسہولیات دستیاب ہیں ، پیخصوصا طلباء کے لئے نہایت ضرر رساں ثابت ہورہے ہیں،طلباء اپناسارا وقت برکار کی گی شب یا موبائیل کے واٹ ساپ اور فیس بک اورانٹرنیٹ وغیرہ میں صرف کررہے ہیں ،اس لئے طلب علم کا زمانہ نہایت فیمتی زمانہ ہوتا ہے ، صلاحیتوں کے بننے بگڑنے کا زمانہ ہوتا ہے،اس لئے زمانہ طالب علمی میں موبائیل کے رکھنے سے طلباء خود بھی احتر از اور مدارس کے ذمہ داران بھی طلباء کومو بائل رکھنے اوراس کے استعمال کے حوالہ سے یا بند بنائیں کہ بے جاموبائل کا استعال ہی نہ ہو، یا زمانہ طالب علمی میں موبائیل پر یابندی ہی رہے۔اس لئے بھی کہ بے جافون کے استعال میں فضول خرجی ہے، اور فضول مال کا خرج کرنا شرعا حرام ہے، نبی کریم ﷺ نے ارشا دفر مایا: اللہ عز وجل تمہاری تین چیزوں کو پیند کرتا ہے اور تین چیزوں کو ناپیند کرتا ہے، جن چیزوں کو ناپیند کرتا ہے اس

<sup>(</sup>۱) مجالسمحي السنة : ۱۹، ناشرانجمن احياءالسنة لا مور

۱۱۴

(منظم مدارس (انتظامات و ماليات )

مين فرمايا: "كثرة السوال وإضاعة المال" (١)

اس کے علاوہ موبائل فون نوجوان بیچے اور بیچیوں کے حوالے کرنے میں احتیاط اور نگرانی سے کام لیا جائے اس کی وجہ سے وہ عشق ومعاشقہ کے تباہ کن راستے پر چل سکتے ہیں،جس سے ان کی دنیاو آخرت تباہ ہوسکتی ہے۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) بخارى:باب ما ينهى عن إضاعة المال، حديث: ۲۷۲۷

<sup>(</sup>٢) مسنون معاشرت: ١٣ ٣، موبائيل فون آ داب وأحكام: مكتبة فيصل ديوبند

## نظام جلسه وانعامات

#### میں ہونا چاہئے

#### جلسه کی تیاری

- 🖈 دوره والول کوآخری حدیث کی مشق کرائیں۔
- 🖈 اس سال کے حفاظ کو آخری سورتوں اور دعا ختم القرآن کی مشق کرائیں۔
  - 🖈 ترتیل، تدویراور سبعه کی مشق کرائیں۔
    - 🖈 حمد،نعت،نظم کی مشق کرائیں۔
    - 🖈 عربی اورار دوتقاریر کی مشق کرائیں۔
      - ☆ مكالمون كي مشق كرائين -
  - 🖈 ائمہ کوخطبہ جمعہ،عیدین اور نکاح کی مشق کرائیں۔
    - 🖈 انعامات کے ذمہ دار طئے کریں۔
  - ایام امتحان سے لے کرچھٹی تک طلبہ پر کنٹرول کریں۔
  - 🖈 جلسہ کے دن خصوصی مہمان کی خدمت کے لئے ذمہ دار طئے کریں۔

| | |

نیز وقت کا خاص اہتمام ہو کہ صدر صاحب آئیں یا نہ آئیں جو وقت طئے کیا گیا ہے ،
 اس کے مطابق شروع وختم ہو۔

اس طرح جلسه کی ابتداء وانتها کا وقت بھی متعین ہو، اسی کے مطابق جلسه کی کاروائی ہو، اس کے مطابق جلسه کی کاروائی ہو، اس کا بہت اثر ہوتا ہے۔

🖈 عام مهما نوں اورطلبہ کو کھا نا کھلائیں۔

ات میں آنے والے مہمانوں کے لئے بستر کا انتظام کریں۔

🖈 میدان اوربیت الخلاء کی صفائی کریں۔

پانی پرایک ذمه دار طئے کریں۔

🖈 مائک اور تخت کانظم کریں۔

النائع کانظم کریں۔

🖈 مسجد کے فرش پر بچھانے والے دریوں کا انتظام کریں۔

چائے یانی کانظم کریں۔

🖈 یار کنگ جماعت بنائیں۔

🖈 استقباله جماعت بنائيس

🖈 معاینه جماعت بنائیں۔

یت الخلاء ، دار الا قامة ، مسجد ، دار الطعام ، مهمان خانه وغیره کی مکمل صفاتیں کرائیں۔
کرائیں۔

🖈 پہلے ہی دستر خوان اور بیٹھنے کی دری دھلوا کرر کھیں ۔

🖈 بيت الخلاء ميں چپليں رکھوا ئيں۔

#### ہدایت برائے جلسہ

🖈 تقریرول میں سیاست والے مضامین نہ ہوں ، جیسے بابری مسجد وغیرہ۔

🖈 بدی نعتیں اور نظمیں نہ ہوں۔

(منظم مدارس (انتظامات وماليات)

114

🖈 باطل عقیدے والے اشعار نہ ہوں۔

🖈 لہجہ گانے اور قوالی کا نہ ہو۔

الفاظ درست مول ۔

🖈 🛚 د کانیں احاطہ مدرسہ میں نہ ہوں۔

🖈 جلسہ کی تیاری پہلے سے ہو۔

 ⇔ خطابت (اناؤنسنگ) کی تیاری پہلے سے ہو، زیادہ بولنا ضروری نہیں ؛ تھوڑا بولیں ؛

 لیکن چست بولیں۔

اللیج کا لفظ نه بولیس اور ہر حال میں انگریزی الفاظ سے احتر از کریں ؛ بلکہ تخت پولیس۔

🖈 جلسه کا پروگرام کمپیوٹر کتابت کروا کرمخصوص مہمانوں میں تقسیم کریں۔

🖈 بیٹے ہوئے جا نکارعلاءغلطیوں کونوٹ کر کے اصلاح کی فکر کریں ، بیامانت ہے۔

🖈 مثبت بیانات ہوں منفی نہ ہوں جیسے ردّ بدعت ، ردّ غیر مقلدیت وغیرہ۔

🖈 مكالمے وغيرہ صحيح فكر پرمشتمل ہوں۔

### جلسه کا پروگرام

رات میں آنے والے عمومی مہمانوں کے سونے کے لئے باعتبار موسم بستر کا انتظام کیا جاتا ہے اور ضبح بعد نماز فجر عمومی مہمانوں کے لئے ناشتہ کا انتظام بھی ہوتا ہے اور ضبح آنے والے مہمانوں کا استقبال ہوتا ہے ، مختلف اساتذہ مختلف ذمہ داریوں پر مامور ہوتے ہیں ، بعض پارکنگ کے لئے ، بعض کھلانے کے لئے ، بعض مائک اور تخت کے لئے ، بعض مائک اور تخت کے لئے وغیرہ وغیرہ وغیرہ ۔

جلسہ کے دوران موسم کے اعتبار سے چائے ، یا ٹھنڈ نے پانی کا انتظام ہوتا ہے ، جلسہ میں ختم قرآن ، ابتدائے بخاری ، ختم بخاری ، کچھ حمد ، نعتیں ،نظم اور عربی اردوتقریروں کے علاوہ بڑے علماء کرام کے پرجوش وعظ ونصیحت بھی ہوتے ہیں ، اور تمام فارغین کی اسناد تقسیم کی جاتی ہے، فارغین کی دستار بندی ہوتی ہے۔

#### انعامات كاطريقه كار:

مدارس دینیه میں جس طرح فیل طلبہ کوسزادی جاتی ہے، اسی طرح جزایعنی انعام سے بھی نواز اجاتا ہے، اور طلبہ کی ہمت افز ائی کا کام کیا جاتا ہے، جس میں سالانہ انعامات کے عنوان علاوہ سال بھر چھوٹے جھوٹے امتحان مسابقے، ادبی بیت بازی اور حسن اخلاق کے عنوان سے انعامات کا سلسلہ ہو۔ اس سے طلباء کی ہمت بڑھے گی اور مدرسہ کی طرف طلباء کا رجحان بڑھے گا اور مدرسہ کی طرف طلباء کا رجحان بڑھے گا اور بچوں میں مسابقتی جذبہ بیدا ہوگا۔

# انعامات کے بارے میں ضروری اعلان **گ**

#### ويبنيات

- ا نورانی قاعدہ مکمل ناظرہ قرآن عملی نماز،اردو پڑھنااورلکھنا جوطالب علم ایک سال میں مکمل کرے گااسے یانچ سو(۰۰۵)رو پیدانعام ملے گا۔
- ۲- اورجوطالب علم پینصاب دوسال میں مکمل کرے گااسے دوسو (۲۰۰) رو پیدانعام میں
   دیا جائے گا۔ (لیکن ڈبل کلاس کی اجازت مخصوص شرا ئط کے ساتھ ہے عام نہیں)۔

#### حفظ

- ا جوطالب علم ایک مهینه میں سواپارہ سنائے اور سبق کا پارہ سبق تک بلا ناغہ سنائے اور آموخته ایک پارہ بلاناغہ سنائے اسے اس ماہ (۵۰)روپیئے انعام دیا جائے گا۔
- ۲- اور جوطالب علم ایک مهینه میں ایک پاره سبق سنائے اور سبق کا پاره سبق تک بلا ناغه سنائے اور آموخته آدھا پاره بلا ناغه سنائے اسے اس ماه نیس (۳۰) روپیدانعام میں
   ۱ میں میں میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک ایک میں ایک ایک میں ایک ایک میں ا

## معلمین (ائمه)

ا - اس شعبہ میں جوطالب علم عملی نماز ،نورانی قاعدہ ، پانچ پارے ناظرہ ، چارچیوٹی چار

متوسط، چار بڑی سورتیں حفظ کرے گا اور خطبہ (جمعہ) یا دکر کے اردو پڑھنا لکھنا سب سے پہلے کمل کرے گااس کوتین سو(۲۰۳)رو پیدانعام دیا جائے گا۔ ۲- اس کے بعد جوجلد کمل کرے تواسے بالتر تیب بیانعامات دیئے جائیں گے۔ شعبہ تجوید کے انعام کا اعلان

تبجوید کی موجودہ ترتیب کے مطابق ہر دوماہ پرایک امتحان ہوگاجس میں اعلی طلبہ کی ایک جماعت بنے گی اور اوسط اور ادنی کی ایک پڑھے ہوئے پاروں کا حدر اامتحان ہوگا جو طلبہ حافظ ہیں ان کی الگ جماعت بنے گی۔

ہر جماعت میں سے اول، دوم، سوم والوں کوانعام ملے گا۔

اعلی میں اول نمبر سے آنے والے کو ۱۹ میں دوم نمبر آنے والے کو ۱۹ کار روپیہ

اعلی میں سوم نمبر سے آنے والے کو ۲۰۰ ررو پیپہ

اوسط میں اول نمبر سے آنے والے کو

اوسط میں دوم نمبر سے آنے والے کو ممبر سے آنے والے کو

اوسط میں سوم نمبر سے آنے والے کو میں سوم نمبر سے آنے والے کو

اد نی میں اول نمبر سے آنے والے کو

اد نی میں دوم نمبر سے آنے والے کو

ادنی میں سوم نمبر سے آنے والے کو

نوٹ: جس کا اول ، دوم نمبر آگیا ، ہر مرتبہ اس کا امتحان تو ہوگا ؛ کیکن پہلی مرتبہ کے بعد انعام نہیں ملے گا ، بلکہ نمبر ملیں گے ، اور چاروں امتحانوں میں اول ، دوم نمبر آنے پر اسے انشاء اللہ بڑا انعام دیا جائے۔

اساتذه كوانعام

یہ بھی ایک المیہ ہے کہ انعام صرف طلبہ کودیا جاتا ہے اور اساتذہ کوفراموش کردیا جاتا

ہے، یہ بالکل غلط اور سراسرظلم ہے،ان کی کوتا ہیوں پران کی گرفت توضر ورکریں،کارکر دگی پر انہیں مبارک با داورا نعام نہ دیں۔

انتخابی فارم برائے انعامات اساتذہ

مورخه....مطابق

منتخب كانام ..... مدرسه كانام ....

نمبرشار مصاضری متکمیل مقدارخواندگی غیرتدریسی ذمه داری

اطمینان طلبہ مارپر کنٹرول تعلیمی جانچ خلاصے طلبہ کو جمانا زبانی درس حفظ ناظرہ

دارالعلوم اورتقشيم انعامات

طلباء میں تعلیمی مشاغل کی نسبت ترغیب وتحریص اور باہم مسابقت کا جذبہ بیدا کرنے کے لئے سالانہ امتحان میں کامیابی پرطلباء کو ستحقِ انعام سمجھا جاتا ہے، جو طالب علم اعلی نمبروں سے پاس ہوتا ہے، اسے خصوصی انعام دیا جاتا ہے، انعام میں طالب علم کی استعداد کے مطابق درسی وغیر درسی کتابیں دی جاتی ہیں۔

دارالعلوم میں بعض دوسرے امور کی طرح نثر وغ ہی سے نقسیم انعام کا بھی رواج ہے ، نقسیم انعام کا بھی رواج ہے ، نقسیم انعام کے عنوان سے ہرسال جوجلسہ منعقد کیا جا تا ہے ، اس میں مقامی لوگوں کے علاوہ بیرونی مقامات کے لوگوں کو بھی دعوتِ نثر کت دی جاتی رہی ہے ، اس اجتماع کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مسلمان عمو مااور چندہ دہندگان خصوصا اس بات کا اندازہ کر سکیں کہ انہوں نے اپنی جس نو خیز نسل کو دار العلوم کے سپر دکیا تھا اس کے تعلیمی نتائج کیا برآمد ہوئے ، نیزیہ کہ قوم نے جو رو بیہ دار العلوم کو دیا ہے ، اس کے مصرف کا منظروہ خودا بنی آئکھوں سے دیکھ لے۔ (۱)

## مدارس کے جلسے، چنداصلاح طلب امور

#### مدارس کے جلسے

دینی مدارس میں سال کے ختم پر جو بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں، نیز طلبہ کی انجمنوں کے جواجلاس ہوتے ہیں، ان میں بھی بعض خرابیاں نیزی سے پھیل رہی ہیں جن پرار باب مدارس کو سنجید گی سے تو جہ دینے کی ضرورت ہے۔

#### سجاوك اورروشني

آج کل جلسوں میں ہزاروں روپیہ صرف سجاوٹ، ڈیکوریشن اور روشنی پرصرف کئے جاتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ جلسہ ہیں؛ بلکہ سی امیر کبیر کی شادی کی تقریب ہور ہی ہے، بعض جگہ بید دیکھا گیا ہے کہ ایک محلہ میں توجلسہ گاہ میں جانے والے راستوں میں بہت دور دور تک جھالریں لگادی جاتی ہیں، اور کئی روز پہلے سے سجاوٹ شروع ہوجاتی ہے، بیسب چیزیں فضول خرجی میں داخل ہیں، ان کی اصلاح ضروری ہے اور اصلاح کی ذمہ داری ان مقررین کی ہوتی ہے جوابسوں میں بلائے جاتے ہیں، انہیں اس صورت حال پرسختی سے نکیر کرنا چاہئے، تا کہ اس اسراف کی حوصلہ افزائی نہ ہوسکے۔

مصرت شاہ ابرارالحق صاحب رحمۃ اللّٰدعليہ دینی جلسوں میں روشنی کے حوالے سے فرماتے ہیں:

> ''ایک جلسه میں لوگوں نے روشنی زیادہ کررکھی تھی اور چھوٹے چھوٹے کئی ایک بلب لگار کھے تھے، اس پرارشادفر مایا کہ شریعت میں روشنی

کرنامنع نہیں ہے؛ کیکن چراغال کرنامنع ہے، یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے،
دیوالی سے مشابہت ہے، اگر ضرورت ہوتو ہزار پاور کا بلب جلاسکتے
ہیں، البتہ اگر دور دور فاصلہ کے ساتھ سو پاور کے بلب جلائے
اور چراغال کی مشابہت نہ ہواور ضرورت بھی ہوتو یہ جائز ہے'۔(۱)
کر کا است اللہ

لاؤد البيكركاب جااستعال

ابجلسوں میں ضرورت سے زائدہی نہیں؛ بلکہ بہت زیادہ لاؤد اسپیکر لگائے جاتے ہیں، اصل جلسہ گاہ میں چاہے سو پچاس آ دمی ہوں؛ مگر دور دورتک گلی کو چوں میں اسپیکر لگادیئے جاتے ہیں، اس میں فضول خرچی اور اسراف توہے ہی، دوسری طرف دینی باتوں کی تو ہین اور اہل محلہ کو ایذا پہنچانے کی خرابی بھی پائی جاتی ہے، محلہ میں مریض بھی ہوسکتے ہیں، ایسے ضعیف اور بوڑھے بھی ہوسکتے ہیں جن کی نیندیں بلند آ واز سے اڑ جاتی ہیں، وہ اپنے گھروں میں پڑے پڑے جلسہ والوں کو کوستے رہتے ہیں۔ جلسہ کے نام پر ہم دوسروں کو اذیت نہ بہنچائیں، شریعت نے دوسرے کی عبادت میں خلل کے اندیشہ کے وقت مسجد میں بلند آ واز سے قر آن کریم پڑھنے سے روکا ہے، پھراس طرح کے شورشرا ہے کی اجازت کہاں بلند آ واز سے قر آن کریم پڑھنے سے روکا ہے، پھراس طرح کے شورشرا ہے کی اجازت کہاں بلند آ واز سے قر آن کریم پڑھنے سے روکا ہے، پھراس طرح کے شورشرا ہے کی اجازت کہاں بلند آ واز سے قر آن کریم پڑھنے سے روکا ہے، پھراس طرح کے شورشرا ہے کی اجازت کہاں بلند آ واز سے قر آن کریم پڑھنے سے روکا ہے، پھراس طرح کے شورشرا ہے کی اجازت کہاں سے ہوسکتی ہے جس میں دوسروں کواذیت اور تکلیف پہنچتی ہو۔

#### ایک ہی وقت میں جلسے

ایک ہی مہینہ میں تمام مدارس کے جلسے کرنے سے افادیت کم ہوتی جارہی ہے، قریبی دنوں میں مسلسل لوگوں کا جمع ہونا دشوار ہوتا ہے ، مختلف مہینوں میں اکا بر کا وقت لینا ، سال بھر اہل اللہ کی آمدورفت باقی رکھنا باعثِ برکت اور باعثِ ترقی ہے۔

#### دعوت جلسہ کے لئے پوسٹر

دعوت جلسہ کے لئے پوسٹرس جھیا نابرانہیں؛ مگراس پرآیات، احادیث، دینی اشعار، اسلامی نام چھیوائے جاتے ہیں، اساء حسنی اور اساء محمد ﷺ کا ہونا تو ناگزیر ہے، لیکن جلسہ کے

<sup>(</sup>۱) ملفوظات ابرار: ۱۷، یادگارخانقاه امداییاشرفیه

بعد ان پوسٹرس کو اسی اہتمام سے نکالنے کا اہتمام نہیں کیا جاتا ہے ، بے ادبی ہوتی ہے اور احترام یا مال کیا جاتا ہے۔

122

#### جھوٹ سے پر ہیز

بیفریب اور دھوکہ ہے کہ شہور عالم دین کچھوفت نہ دیا ہو، مگر پوسٹر میں نام لکھا جائے ، یا نثر کت متوقع ہو؛ مگریقینی بتلائی جائے ، ایسے گنا ہوں کے ساتھ جلسوں سے برکت وقبولیت کی کیا امید کی جاسکتی ہے۔

اہل دنیا اور اہل سیاست کی شرکت سے زیادہ اہل دل صاحبِ نسبت علاء کرام کی سر پرستی کوا ہمیت دی جائے ، دفعِ مضرت یا محض مدرسہ کی کسی مصلحت کی وجہ سے بھی اگر انہیں بلا یا بھی جائے تو انہیں خدام پرتر جیج نہ دی جائے ، انہیں اسلامی معلومات دینے کی فکر کی جائے ، نہیں اسلامی معلومات دینے کی فکر کی جائے ، نہ کے ان سے لینے کی فکر کی جائے ، لیکن مدرسہ اور اہل مدرسہ ہرگز کسی سیاسی ، علاقائی جھگڑ ہے میں فریق نہ بنے ایک گروپ کو بلاکر دوسر ہے گروپ کی دل شکنی مول نہ لیں۔ فرض نما زخطر سے میں

اب جلے رات میں اتی دیر تک چلتے ہیں کہ جلسے کے اکثر شرکاء کی صبح کی نمازنہیں تو جماعت فوت ہوجاتی ہے، منظمین کا تو پہتہ ہی نہیں رہتا کہ کہاں گئے؟ ظاہر ہے کہ آدمی جب رات بھر حقر رصاحب رات بھر جا گے توضیح کا فریضہ کیسے ادا کرسکتا ہے؟ تو غور فرمائے کہ! رات بھر مقر رصاحب نماز کی اہمیت عبادت کی فضیلت پر دھوال دار تقریر کرتے رہے اور انزیہ ہوا کہ فجر بھی گئی تو ایسی محنت سے کیا فائدہ؟ اس لئے ضرورت ہے کہ جلسہ جلد ہی شروع کر کے جلد ہی ختم کیا جائے اور سب سے بہتر یہ ہے کہ مغرب کے بعد جلسہ شروع کر کے نماز عشاء کچھ تا خیر سے باجماعت پڑھ لی جائے تا کہ لوگ جاگ کرس سکیس اور نماز فجر کے لئے بآسانی بیدار ہو سکیس، بعض علاقوں میں بحمدہ ہ تعالی مغرب کے بعد جلسوں کا رواج ہوگیا ہے تو اس کے اجھے نتا نگے برآ مد ہور ہے ہیں اور جہاں کسی وجہ سے مغرب کے بعد انتظام نہ ہو سکے تو وہاں بہر حال نماز عشاء شروع کر کے جلد ختم کرنے کی کوشش کرنی جا ہے۔

### (منظم مدارس (انتظامات ومالیات) مقررین کی کثرت

اب سب سے بڑا جلسہ اسے سمجھا جاتا ہے جہاں تقریر کے لئے مقررین کی پوری کھیپ موجود ہو، گویا جلسہ نہ ہوا، تقریر کا مقابلہ ہو گیا، اس میں کئی خرابیاں ہیں ایک تو وقت خواه نخواه زیاده خرچ هوجا تا ہے، ایسی صورت میں آپ جلسہ جلدی ختم کرنا بھی جاہیں تونہیں کر سکتے ،اس لئے کہ جس شخص کوتقریر کے لئے بلایا گیا ہے وہ تقریر ضرور کرے گا، ورنہ ناراض ہوجائے گا، دوسرے یہ کہ ہرمقرر دوسرے کے دیاؤ میں رہتا ہے اورعوام کے لئے مفید مضمون جلد سمیٹے کی کوشش کرتا ہے، تیسرے بیر کہ ایسی صورت حال میں عوام کے فائدے کی با تیں کم آتی ہیں اورمقررین اینے زورخطابت اور دوسرے پر برتری حاصل کرنے پر زیادہ تو جہدیتے ہیں الا ماشاءاللہ، چوتھے بیہ کہ ایسے جلسوں کے ختم پر نشر کاء میں سے بیکسی کو یا نہیں رہتا کہ کیا نصیحت کی بات کہی گئی ہے کہ اس پرعمل کیا جائے ؛ بلکہ ہر ایک صرف مقرروں کے مابین تبصرہ کرتا نظر آتا ہے کہ س کی تقریر اچھی رہی اور کس کی خراب، اس لئے ضرورت ہے کہ جلسوں کو ناموری اور سستی شہرت کے بجائے عمومی اصلاح کے ذریعہ بنایا جائے ، جلسہ میں خواہ ایک دوہی مقرر ہوں ؛ مگرانہیں کھل کراصلاحی مضمون بیان کرنے کا موقع دیا جائے ،اس کے بغیر بیددینی جلسےاینے مقاصد میں ہرگز کا میاب نہیں ہو سکتے ۔

#### ساراز ورچندے پر

بعض مدارس کے جلسوں میں بید یکھا گیا کہ منظمین کا سارا زورصرف اورصرف چند ہے پر ہوتا ہے، انہیں اس سے کوئی مطلب نہیں کہ حاضرین کودینی فائدہ پہنچا یا نہیں، بس وہ چندہ ہی کرنے پر ساری توجہ مرکوز کئے رہتے ہیں، تقریریں توکیا ہوتیں، پورے جلسے میں چندہ دہندگان کے لئے لمبی چوڑی دعائیں ہوتی رہتی ہیں، کوئی اس جلسہ میں پانچ روپیئے دے یا پانچ ہزاررو پیئے اسے جھولی بھر کر دعاؤں کی سوغات اناؤنسر صاحب کی طرف سے دی جاتی ہے، چندہ کرنامنع نہیں، مگر اس کی کوئی حدتو ہونی چاہئے، ایسانہ ہوکہ چندہ کے جوش میں دینی فائدہ ہی کوئیں پشت ڈال دیا جائے، اگر چندہ کرنا ہی ہے تواس کے لئے جلسہ گاہ

سے الگ کاونٹر بھی بنائے جاسکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ اعلان کردیا جائے کہ فلال جگہ چندہ ہور ہاہے۔(۱) ویڈ پوگرافی

مدارس کے جلسے خالص دینی جلسے ہیں، ان میں ویڈیوگرافی کی قطعا کوئی ضرورت نہیں ہے، ملی وقو می مسائل میں علاء نے اگر میڈیا فی مصلحت سے ان منکرات کاتخل کرلیا ہے تو وہ پھر بھی سمجھ میں آتا ہے، مگر مدارس دینیہ کے جلسوں میں اس کی کوئی ضرورت سمجھ میں نہیں آتی ، سوائے ابتلائے عام اور نقالی محض کے اور کوئی وجہیں معلوم ہوتی ، اگر مدارس دینیہ بھی اس شوق سے محفوظ نہ رہیں تو پھر دین کی کہاں حفاظت ہو سکے گی۔ عصری علوم کی تنقیص

مکالموں میں عام طور سے دین تعلیم کی اہمیت کو بیان کرنے کے لئے عصری تعلیم اوراس کے حاملین کی بہت تنقیص کی جاتی ہے، جو بالکل مناسب نہیں ہے، کیا علماء واہل مدارس ان علوم کے حاملین کے محتاج نہیں ہیں؟ کیا آج کسی اسلامی ملک کا نظام صرف علماء دین سے قائم ہوسکتا ہے، کیا بیار یوں کا علاج، مساجد ومدارس کی تعمیر، مقدمات کی پیروی اور حسابات کی توثیق وغیرہ کیلئے اہل مدارس ان علوم کے حاملین سے مدز نہیں لیتے؟ پھرساجی وانسانی ضرورت ہے؟ ہاں علم دین کی فضیلت وبرتری کتاب وسنت سے ثابت ہے، ثابت رہے گی، ان مکالموں میں علم دین کی تشویق و ترغیب کیلئے اس کی شرقی وعقلی ترجیح اور سب کے لئے اس کے حصول کی ضرورت ثابت کردینا کافی ہے، اس کی شرقی وعقلی ترجیح اور سب کے لئے اس کے حصول کی ضرورت ثابت کردینا کافی ہے، اس کے کانے دیگر علوم وفنون کی تنقیص وا نکار کی چنداں ضرورت نہیں ہے۔

پروگرام وقت کےاعتبار سے زیادہ سے زیادہ تین گھنٹوں میں ترتیب دینا چاہئے ،طلبہ

<sup>(</sup>۱) ماہنامہ صدائے دارالعلوم: دینی جلسے جو قابلِ اصلاح ہیں: ۱۸۔ ۹۲، مفتی سلمان منصور بوری، بابتہ اپریل جون: ۲۰۱۵م

کے مظاہر ہے اور مہمانان کی تقاریر سب اسی میں ہوجانے چاہئے ، مدارس کے جلسوں میں وقت کی بے انتہااضاعت دیکھنے میں آئی ، بے شار مقررین جمع کئے جاتے ہیں ، ہرایک کو وقت کا خیال رکھتے ہوئے بیان کرنے کا پابند کیا جاتا ہے جسے بعض تسلیم کرتے ، بعض اس ڈرسے کچھ بول نہیں پاتے ، پھر مہمان خصوصی کو اتنا انتظار کرایا جاتا ہے کہ وہ بے زار ہوجائے ، اس طرح کھانے اور نماز کے معمول سے کافی تاخیر ہوجاتی ہے ، جوسب کی زحمت کا سبب ہے۔ مقاریر کا مواد فرمہدار پہلے دیکھ لیں

تقاریر کا مواد وغیرہ ذمہ دار پہلے سے دیکھ لیں ، بعض مدرسوں میں ایسی جارحانہ تقریریں سننے کوملیں کہ عقل دنگ رہ گئی ، کیا ہمار نظمائے مدارس زمانے کی نبض اور ملک وملت کے حالات سے بالکل بے خبر ہیں یاوہ کسی اور دنیا کے باسی ہیں ؟ نعتیں بھی پہلے سن لینی چاہئے کہ اعتدال وتو حید پر مبنی ہیں یا نہیں؟ بعض جگہ غالیا نہ نعتیں سن کرافسوس ہوا، نیز پڑوی ملک میں مروج نظمیں اور ترانے بھی سوچ سمجھ کر لینے چاہئے ، اس لئے کہ اس ملک کا ماحول مزاج مختلف ہے ، جو ہمارے ملک کے مزاج وماحول سے جوڑنہیں کھا تا۔(۱) شعبہ حفظ کے طلباء کا مظاہرہ

شعبہ حفظ وناظرہ کے مدارس میں بھی طلبہ کے ذریعے اردو، عربی ، انگریزی تقاریر پیش کرائی جاتی ہیں، جب کہ اس سے بہتر یہ ہے کہ حفظ وتجوید، تلاوت حدروتر تیل ، ادعیہ واحادیث ، اذکار وسنن کا مظاہرہ کرایا جانا چاہئے کیوں کہ انہیں سال بھریہی توسکھا یا جاتا ہے ، البتہ شعبۂ عالمیت کے طلبہ کا تقاریر ومباحث کا مظاہرہ مناسب ہے ، جب بیسال بھرکی کا مظاہرہ ہے توجس مدرسے میں جو کام ہوا ہے اس کا مظاہرہ حقیقت کے مطابق ہے۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) ما هنامها شرف الجرائد: بقلم مدير:۹،۰۱،۱۱، بابت ماه جون: ۲۰۱۷ء

<sup>(</sup>۲) ماہنامہ صدائے دارالعلوم: دینی جلسے جو قابلِ اصلاح ہیں: ۱۸۔ ۹۲، مفتی سلمان منصور پوری، بابتہ اپریل جون: ۱۵۰ ۲ء

بعض جگہ بیددیکھا گیا کہ جلسہ کو مشاعرہ بنادیا جاتا ہے، دینی، اصلاحی تقریریں ہوں اور ایک تو جلسہ ہی دیر سے شروع ہوتا ہے، جو وقت جاگ کر سننے کا ہوتا ہے وہ زائد پروگراموں میں اور نظموں میں گذرجا تا ہے، جب مقررصا حب سریر آرائے منصب خطابت ہوتے ہیں تواکثر سامعین جاچکے ہوتے ہیں، یا نبیند میں غوطہ زنی شروع کردیتے ہیں، جس سے جلسہ کا اصل مقصد ہی فوت ہوجا تا ہے۔

بڑی بچیوں کے پروگرام

ایک بڑا فتنہ بالخصوص دیہاتی علاقوں کے مدارس میں یہ ہے کہ مدرسہ کے جلسوں میں بڑی عمر (۱۲ ـ ۱۵) سال کی بچیاں نظموں ، ترانوں اور مکالموں کے پروگرام میں اسٹیج پرآ کر حصہ لیتی ہیں، اور اگر اس پر نکیر کی جاتی ہے تو مدرسہ والے کہتے ہیں کہ صاحب بچیوں کے والدین کی خواہش پر ان کا پروگرام رکھا گیا ہے، اس لئے اچھی طرح سمجھ لینا چاہئے کہ والدین کے کہنے میں شریعت کا مسئلہ تبدیل نہیں کیا جاسکتا، چاہے سی کواچھا گئے یا برا، کم از کم و بنی مدارس کے ذمہ داران کوان فتنہ انگیز پروگراموں کو بند کرنا چاہئے، اگر مدارس والے ہی دین پرممل نہ کریں گئے و پھرعوام سے شکایت کا کیا موقع ہے؟

#### مكالمے ہيں ڈرامے

دینی وعلمی معلومات کے لئے اگر طلبہ کو پچھ سوال وجواب سکھا دیئے جائیں اور انہیں مکالمہ کی شکل میں جلسہ میں پیش کر دیا جائے توان میں تو فی نفسہ کوئی حرج نہیں ؛ لیکن اب ان مکالمہ کی شکل میں جلسہ میں پیش کر دیا جائے توان میں تو فی نفسہ کوئی حرج نہیں ؛ لیکن اب ان مکالموں نے ڈراموں کی صورت اختیار کرلی ہے، یعنی ہیئت، لباس، انداز سب پچھ بدل جاتا ہے اور بعض مرتبہ تو نہایت بھونڈ ہے مذاق کی شکل پیدا ہوجاتی ہے، گذشتہ سال ایک ادارہ کے طلبہ کی انجمن کے اجلاس سالا نہ میں شرکت ہوئی تو طلبہ نے '' ہندومت اور اسلام'' پر ایک مکالمہ پیش کیا، جس میں ایک طالب علم با قاعدہ ہندو پنڈ ت کی شکل میں بن کر آیا، جسے دیکھ کر سے تکدر ہوا، اور اس وقت اس پر شختی سے نکیر کی ، اس قسم کے فضول اور وا ہیات پر وگرام

#### (منظم مدارس (انتظامات ومالیات)

دینی اداروں کے قطعا شایان شان نہیں ، ایسے پروگراموں سے وقی طور پر ہنسی مذاق اور شھیے کا موقع مل سکتا ہے ، اہل مدارس کو موقع مل سکتا ہے ، اہل مدارس کو ان پروگراموں کے مرتکب ہوں ، ان پروگراموں پر شختی سے نظر رکھنا چاہئے ، بلکہ جو طلباء ایسے پروگراموں کے مرتکب ہوں ، انہیں قابل عبرت سزادینی چاہئے ، اگران پرابھی روک نہ لگائی گئی تو آگے ان کے نتائج بھی خراب ہو سکتے ہیں۔(۱)

<sup>(</sup>۱) ما منامه صدائے دارالعلوم: دینی جلسے جو قابلِ اصلاح ہیں: ۱۸۔ ۹۲، مفتی سلمان منصور پوری، بابته اپریل جون: ۲۰۱۵ م

# نظامهزا

بعض طبیعتیں ترغیب اور انعام سے اصلاح کو قبول کرلیتی ہیں اور بعض طبیعتیں سختی تر ہیب اور سز اکو چاہتی ہیں ،لیکن انتظامیہ اور استاذ بھی دیگر احکام شریعت کی طرح اس مسکلہ میں بھی یابند ہیں، لہی غصہ، بے لوث سرزنش مؤثر ہوتی ہے، نفسانی، تادیب، جذباتی طور بربے لگام سزادینا خوداستاذ کومجرم بنادیتا ہے، اہل مدارس کے یہاں اس باب میں بدتہذیبی بعض مرتبہانسانیت واخلاق سے گر کر جان لیواسز ائیں دینا بہت سے اہل دنیا کی دوری کا سبب بن رہاہے، ساری دنیا میں عصری اسکولوں میں جسمانی سزادیناممنوع ہو چکاہے،اسلام شمن طاقتیں خور دبین لگا کردینی مدارس کی خامیوں کی گرفت کرنے ، پھر بند کرانے کی کوشش میں لگی ہیں، انتظامیہ اوراساتذه مدرسه کو چاہئے که اس سلسله میں حدود وقیود کا مطالعه کریں، اپنے عمله کو باشعور بنائیں،اصولی بات بیہ ہے کہ آپ دعوت وضیحت کے مکلف ہیں، ہدایت دینا الله كاكام ہے،آپ نے عالم حافظ بنانيكا تھيكنہيں لياہے، بلكہ عالم حافظ بنانے كى محنت کرنے کی ٹھانی ہے، اور حقیقت ہے کہ نرمی اور محبت کی دوا کام نہ کریے تواس دوا کی مقدار کا اضافہ توحل ہوسکتا ہے؛لیکن سختی کرنا زیادہ مناسب نہیں، جرم،سزا،مجرم اورعلاقے کے اعتبار سے سزاطئے کرناایک اجتہا دی چیز ہے،اس سلسلہ میں ذیل کے موادسے فائدہ اٹھا یا جا سکتا ہے، یا درہے کہ مقصد صرف اور صرف اصلاح ہے۔

#### طلبه کی تادیب کے شرعی اصول

استاذ اور شاگرد کا تعلق روحانی باپ اور بیٹے کا سا ہوا کرتا ہے، جس طرح ماں باپ نیچے کیلئے جسمانی وجود کا ذریعہ ہوتے ہیں ، ایسے ہی استاذ بیچے کی روح اور اس کے اندرونی مایہ کے وجود اور اس کے قیق انسان بننے کا سبب ہوتے ہیں ، اس لئے استاذ کوشا گرد کے ق میں ایک شفیق باپ کا کرداراد اکرنا چاہیے ، چنا نچہ استاذ کوشا گرد کی اصلاح کی خاطر تادیب کی اجازت ضروری ہے ؛ لیکن اس کے کچھ حدود وقیود ہیں۔

اصلاح کیلئے سب سے پہلے طالب علم کواپنے سے مانوس کرنا ضروری ہے، جب تک استاذ اور شاگرد کے درمیان روحانی تعلق اور رشتہ اور محبت وعقیدت کے جذبات نہ مول گے استاذ کا اصلاح اور تادیب کیلئے اقدام کرنا قبل از وقت ہوگا۔حضور سے کیلئے اقدام کرنا قبل از وقت ہوگا۔حضور سے کیلئے میں ہمیں اس حوالہ سے روشنی ملتی ہے۔

ایک دیهاتی نے جب مسجد تبوی میں پیشاب کرنا شروع کردیا اور صحابہ نے اس کو مسجد سے نکالنا چاہا تو آپ شی نے منع فرمایا اور جب وہ پیشاب کر چکا تو اسے پانی سے دھودیا اور نہایت نری سے فہماکش کی کہ مسجد صرف عبادت کی جگہ ہے: "ان ھذہ المساجد لا تصلح لشیہ عمن ھذا البول و لا القذر" وہ صحابی تھی ہی چونکہ نومسلم تھے، اس لئے آپ نے ان کے مسجد میں بیشاب کرنے پر ان کا سخت نوٹ نہیں لیا، حالانکہ دوسری طرف مسجد میں تھو کئے پر سخت قسم کی وغیدیں سنائی گئی ہیں۔ (۱)

ک اس کے ساتھ ساتھ بچوں کی غلطیوں کو نظر انداز کرنا چاہئے ، ایسی صورت اختیار کرنا چاہئے ، ایسی صورت اختیار کرنا چاہئے کہ وہ ان کی غلطیوں سے واقف ہی نہیں ؛ تا کہ طلبہ اپنے آپ کو ہر دم قید و بند

<sup>(</sup>۱) مسلم: بابوجوبغسل البول، مديث: ٢٨٥

میں محسوس نہ کریں اور انہیں گھٹن محسوس نہ ہو ، پھر وہ مدرسہ کے ماحول اور وہاں کی ترتیب میں خودکوڈ ھال لیں گے۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نشہ کی حالت میں پکڑا گیا، لوگوں نے اس کو پکڑ کر حضور ﷺ کے پاس لانے لگے، جب حضرت عباس عباس ﷺ کے مکان کے پاس لوگ پنج توان کا نشہ انر گیا اور مار بے شرم کے حضرت عباس علی سے چمٹ گئے اور کسی طرح حضور کے باس آنے کو تیار نہ ہوئے "فدخل علی العباس فالتزمه "حضور ﷺ وجب اس کاعلم ہوا تو آپ نے ان کوکوئی سز انہیں دی اور نہ خودا بے سامنے بلایا" (۱)

یہ غلطی کونظرا نداز کر دینے کی ایک مثال ہے۔

اصلاح کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ انسان کی فطری صلاحیت اور ذوق ومزاج کو بدلا نہیں جاسکتا، البتہ اس کا رخ تبدیل کیا جاسکتا ہے، اگر استاذکسی طالب علم کے اندریہ صفت دیکھے کہ وہ دوسر سے طلباء کو ہمیشہ ذیر کرنے اور نیچا دکھانے کا خواہشمندر ہتا ہے، تواس کا مطلب ہیہ ہے کہ اس کے اندر مسابقت اور آگے بڑھنے کا جذبہ ہے، الہذا اس کو صحیح رخ دیا جائے، کتاب اور اس یا دواشت پر اس کو پھیر دے۔ بعض طلباء میں اپنے آپ کو نمایاں کرنے کا جذبہ ہوتا ہے، ان کے اس جذبہ نمائش کو تحریری اور تقریری صلاحیتوں کے اجاگر کرنے میں لگایا جائے اور ان کی ہمت افزائی کی جائے۔ اس کو حضور کی نے نے دائی کی جائے۔ اس کو حضور کی نے نہا کہ خیار کہ فی الجا ہلیہ خیار کہ فی الإسلام "فر مایا۔ (۲) حب طالب علم سے کوئی غلطی سرز د ہوجائے تو پہلے نصیحت وموعظت سے کام لے اور انفرادی طور پر اور تنہائی میں اس کی غلطی پر متنبہ کرے ، اس عادت کی قباحت

<sup>(</sup>۱) بودؤد: حدیث: باب فی الحد فی الخمر: ۲۷، ۴۲، علامه عجرعسقلانی نے کہاہے کہ: اس کو ابوداؤد اور نسائی نے سندِ قوی کے ساتھ روایت کیا ہے: فتح الباری: الضرب بالجرید والنعال: ۱۸۹/۱۹

<sup>(</sup>٢) بخارى: كتاب التفسير، سورة يوسف: حديث ٢٨٩

اور برائی کو بیان کرے، پھراس کے ازالہ کیلئے کوشاں ہو،اگر طالبِ عِلم چوری کرتا ہے، کسی سے قرض لیتا ہے، اپناسامان پچ لیتا ہے، پیسے جلدختم کرتا ہے تو اس کا مطلب بیہ ہے کہ وہ فضول خرچی کرتا ہے، لہذااب مربی استاذ کا کام بیہ کہ اس میں کفایت شعاری کی عادت ڈلوائے، اس کوخرچ کم دے، اگر کوئی طالب علم ذہین تو ہے، لیکن مفوضہ کام اور ذمہ داری کو وقت پر پورانہیں کرتا تو اس کا مطلب بیہ ہے کہ وہ کام چورہے، اس کی تربیت یول ممکن ہے کہ اس کے اوقات کا نظام طئے کر کے وقت کام چورہے، اس کی تربیت یول ممکن ہے کہ اس کے اوقات اور مفوضہ وقت میں سپر د کئے ہوئے کاموں کی نگر انی کرے، اس طرح وہ انضاطِ وقت کا پابند ہوجائے گا۔ سب سے پہلے نصیحت وموعظت سے کام لیا جائے اس پر بیآ یت دلالت کرتی ہے دوالی تی بیان فیون نُشُوزُ وُمُنَی فَعِظُو ہُنَی '(۱) اور جوعور تیں ایسی ہوں کہ تم کوان کی بد دماغی کا احتمال ہوتو ان کوز بانی نصیحت کرو۔

حضرت عمر بن ابی سلمہ کہتے ہیں کہ میں بچے تھا اور رسول اللہ ﷺ کی نگرانی میں تھا، اور میراہاتھ پیالہ میں چاروں طرف پڑتا تھا تو مجھ سے آپ ﷺ نے فرما یا کہ اے لڑکے! اللہ کا نام لے (بسم اللہ پڑھ) اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھا اور جو تیرے قریب ہے اس میں سے کھا "یا غلام، سم اللہ ، کل بیسمین کی و کل مما یلیک "میں اس کے بعد اس طرح ہی کھا تا تھا۔ (۲)

ک اگرنصیحت وموعظت کارگرنہ ہوتو ڈانٹ ڈپٹ سے بھی کام لیا جائے ،اس لئے کہ انبیاء کو جہاں بشیر (خوشنجری دینے والا) کہا گیا ہے وہیں نذیر (ڈرانے والا) بھی بتایا گیا ہے لیعض طبیعتیں اور بعض مزاج نرم گفتگو کو قبول نہیں کرتے ، بلکہ زمی اور نرم خوئی ان کا حوصلہ بڑھا دیتی ہے ، البتہ بیدڈ انٹ ڈپٹ کے سلسلے میں دو چیزوں کا

<sup>(</sup>۱) النساء: ۲۳

<sup>(</sup>۲) بخاری: حدیث:۳۵۲

ضرور خیال رہے کہ بیڈانٹ ڈیٹ بددعا کے الفاظ پرمشمل نہ ہو، کیونکہ اس کی وجہ سے طالب عِلم استاذ کواپنا بدخواہ اور ڈنمن تصور کرنے لگے گا۔

حضرت محمد بن زیادروایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ میں بن علی ﷺ نے صدقہ کی تھجور میں سے ایک تھجور کو لے کرا پنے منہ میں ڈال لیا، تو نبی اکرم ﷺ نے فر مایا: تھوکو، تھوکو، تھوکو، ''کخی، کخ لیطر حھا''تا کہ وہ اسے بچینک دیں، پھرفر مایا کہ کیاتم نہیں جانتے کہ ہم لوگ صدقہ نہیں کھاتے۔(۱)

ایک صحابی آپ بی گربهت بنسایا کرتے سے ،لوگ غالباً مزاعاً ان کو" جمار" (گدها)

کہا کرتے سے ،"وکان یلقب حمارا" ان سے کئ دفعہ شراب نوشی کی غلطی سرزد ہوگئ ،لوگ

ان کوشرم وعار دلانے گئے ،اسی دوراان ایک صاحب نے کہد دیا کہ:تم پراللہ کی لعنت ہواور کسی نے کہد دیا کہ: خمد اتم کو رسوا کرے ،حضور بھی نے اس فقرہ کو پیند نہیں فرمایا ، اور ارشاد فرمایا کہ ایسی بات کہہ کرتم شیطان کی مدد نہ کرواور جہاں تک مجھے معلوم ہے وہ خدا اور اس فرمایا کہ ایسی بات کہہ کرتم شیطان کی مدد نہ کرواور جہاں تک مجھے معلوم ہے وہ خدا اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے" لا تلعنوہ ، فواللہ ما علمتُ اندی بحب اللہ ورسولہ "(۲)

کے رسول سے محبت رکھتا ہے "لا تلعنوہ ، فواللہ ما علمتُ اندی بحب ہے ، اگر کوئی طالب علم کسی غلطی کا بار باراعادہ کر ہے تو استاداس کی طرف چند دن توجہ کرنا چوڑ دے اور اس کے علمی کا بار باراعادہ کر سے تو استاداس کی طرف چند دن توجہ کرنا چوڑ دے اور اس کے ہم سبق طلبہ سے بھی اس سے قطع تعلق کو کہ ، اس طرح وہ اپنے ماحول میں بریگا نہ اور اجنبی ہوجائے گا ، اس طرح یہ اقدام بعضے دفعہ اس کے اصلاح حال میں زیادہ مؤثر ثابہ یہ ہوجائے گا ، اس طرح یہ اقدام بعضے دفعہ اس کے اصلاح حال میں زیادہ مؤثر ثابہ یہ ہوگا

حدیث میں اس کی اصل حضرت کعب، وحضرت لبابہ اور مختلف صحابہ میں ملتی ہے کہ جن کے ساتھ آپ ﷺ نے بہی طریقہ اختیار فرمایا تھا،خود بھی ان سے بظاہر بے توجہی کرتے اور صحابہ کو بھی چند دنوں کیلئے ان سے بے توجہی کرنے کیلئے کہا ،دراصل مقاطعہ لیمنی

<sup>(</sup>۱) بخاری: حدیث: ۱۳۳۲

<sup>(</sup>۲) بخاری: کتاب الحدود: حدیث: ۲۷۸۰

کسی انسان کو ماحول سے کاٹ دینا بھی اصلاحِ حال کا نہایت مؤثر ذریعہ ہے، البتہ اس کیلئے بیضروری ہے کہ طالبِ علم میں دین تعلیم کا ذوق اور اپنے استاذ سے محبت پیدا ہوگئ ہو۔ ورنہ یہ اقدام طالبِ علم کے مدرسہ سے فرار اور اس کے ماحول سے نفرت اور اس قید و بند سے چھٹکارے کا جذبہ اس کے اندر پیدا کرسکتا ہے، اور بیآیت بھی اسی پر دلالت کرتی ہے 'والہ جُرُوُ ہُی فی الْ اَلْہُ ضَاجِع '(۱) اور ان کوان کے لیٹنے کی جگہوں میں تنہا چھوڑ دو۔

تنبیهاوراصلاحِ حال کا ایک طریقهٔ 'جسمانی سرزنش' بھی ہے مثلاً کسی مخصوص انداز میں کھڑا کردینا یا بٹھا دینا ، یا ایسے بھی کیا جاسکتا ہے کہ اس سے پچھل نمازیں پڑھائی جائیں ، ایک دووقت کا کھانا بند کردیا جائے وغیرہ۔

نثریعت میں تادیب کے اس طریقہ کی جانب اشارہ ملتا ہے، چنانچہ متعدد غلطیوں کا کفارہ'' روزہ'' کوقرار دیا گیا ہے،اس سے پتہ چلا کہ جسمانی سرزنش بھی اصلاحِ حال کا ایک مؤثر اور کارگر طریقہ ہے۔

اکس مال کے افری درجہ' ضرب' اور مناسب حد میں مار بیٹ کا ہے ، مار بیٹ کا ہے ، مار بیٹ کا ہے ، مار بیٹ ایک مناسب چیز ہے ، کیک بھی بیاصلاح حال کیلئے ضروری اور ناگزیر ہوجاتی ہے ، بہرحال نہ بینظر بید درست ہے کہ طلبہ کو بالکل نہ مارا جائے اور نہ بینظر بید درست ہے کہ ایسے مارا جائے جیسے جانوروں پر کوڑے برسائے جاتے ہیں ۔حدیث میں حضور ﷺ کا ارشادِ گرامی ہے کہ: دس سال کی عمر ہونے کے باوجود بچپنماز نہ پڑھتا ہوتوتواس کو مارو" واذا بلغ عشر سنین فاضر ہو ہ"(۲)

یہ آیت بھی اگر چہاس کا خاص پس منظر ہے ؛لیکن مطلقا تادیب کے طریقہ کار اسلوب اور درجہ بدرجہ اپنانے میں دلالت کرتی ہے:

﴿ وَاللَّاتِيۡ تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي

<sup>(</sup>۱) النباء: ۲۳

<sup>(</sup>٢) ابواداؤد: باب متى يؤمر الغلام بالصلوة ، حديث: ٩٩٣

الْمَضَاجِعِ وَاضِّرِبُوْهُنَّ فَإِنَ اَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبُغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً "

اور جوعورتیں ایسی ہوں کہتم کوان کی بدد ماغی کا احتمال ہوتو ان کو زبانی نصیحت کرو اور ان کو ان کے لیٹنے کی جگہوں میں تنہا جھوڑ دو اور ان کو مارو پھروہ تنہاری اطاعت کرنا شروع کردیں توان پر بہانامت ڈھونڈو۔

اور ایک حدیث میں ہے حضورِ اکرم ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالی اس آدمی پررحم فرمایا کہ اللہ تعالی اس آدمی پررحم فرمائے جو اپنے گھر میں ڈنڈا لٹکا کر رکھے ، تاکہ اس کے ذریعہ بچوں کی تربیت کی جائے ''رحم اللہ عبدا علق فی بیته سوطایؤ دب به أهله''(۲)

غصر میں ہرگزنہ مارے، غصہ میں آدمی بے قابوہ وتا ہے، غصہ ہونے کے بعد جرم کے برابر سزاطئے کرکے مصنوعی غصہ بنا کرنا فذکرنا چاہئے، حضرت عمر بن عبد العزیز نے ایک شخص کو مارنے کا حکم دیا، جب وہ مارنے کیلئے جانے لگا تو فر مایا: اسے چھوڑ دو، میں نے اینے اندر غصہ یایا" وجدت فی نفسی علیہ غضبا"

حضرت مولا ناالیاس ٔ صاحب فرماتے ہیں کہ: استاذ کیلئے طالب علم کو مارنااس وفت تک جائز نہیں ہے جب تک کہ چیت (طمانچہ) طالب علم کی نگاہ میں چیاتی سے زیادہ محبوب نہ ہوجائے۔

''ضرب مبرح''وہ پٹائی جس کی ممانعت وارد ہوئی ہے کے متعلق تصریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

ا - رسول الله ﷺ نے جانور کو بھی چہرے پر مارنے سے منع فرمایا ہے" لا تلطموا وجوہ الدواب فان کل شیع یستیح بحمدہ" (۳)

<sup>(</sup>۱) النساء: ٢

<sup>(</sup>۲) كنزالعمال، بابتربية أهل البيت، حديث ١٩٩٨ ٢

<sup>(</sup>۳) كنزالعمال، حقوق الراكب والمركوب، حديث: ۲۵۶۲۳

منظم مدارس (انتظامات و مالیات )

اسی طرح غلام کو بھی چہرہ پر مارنے کی ممانعت فرمائی ہے:

"لايضربرجلعبداظالماالاأقيدمنهيومالقيامة"(١)

اورسرزنش كے سلسلے ميں صراحة حكم فرمايا كه چېره سے بچاجائے 'اذا ضرب أحدكم فليتة الوجه "(٢)

- ۱- جسم کے نازک حصے جیسے پیٹ، سینہ وغیرہ پر بھی نہ مارا جائے۔
- س- مسلسل ایک ہی مقام پر نہ مارا جائے ، بلکہ جسم کے مختلف حصوں پر مارا جائے۔
- ۳- اس طرح نه مارا جائے که ہڈی ٹوٹ جائے ، یا مار کا نشان جسم پر نمایاں ہوجائے ہے فقہاء کی رائے میں''ضربِ مبرح'' میں داخل ہے۔

ان اُمور کی رعایت کے بغیر سخت ترین اور تکلیف دہ سزا دینا نامناسب تو ہے ہی شرعاً بھی ناجائز ہے اور علامہ شامیؓ فرماتے ہیں کہ: خوداس مدرس کی تعزیر کی جائے گی۔

- ۵- ایک دفعہ دس جھڑی سے زیادہ نہ مارا جائے ، حدیث میں ہے کہ حد کے علاوہ کسی اور غلطی پر دس کوڑے سے زیادہ نہیں مارنا چاہئے: "لا یجلد فوق عشر جلدات اللہ فی حدّمن حدود اللہ "(۳)
- اصلاح نہ ہوسکے یا طالب علم کوئی حدسے گذری ہوئی بات کرجائے توالیہ طالب علم کی اصلاح نہ ہوسکے یا طالب علم کوئی حدسے گذری ہوئی بات کرجائے توالیہ طالب علم کوئی حدسے گذری ہوئی بات کرجائے توالیہ طالب علم سے مدرسہ کے ماحول کو خالی کر دینا، بینہ صرف دوسر سے طلبہ؛ بلکہ خوداس کے ساتھ بھی انصاف ہے، اسلام میں اس کی واضح نظیر'' تغریب' یعنی جلاوطنی ہے، فقہاء نے ازراہِ تغزیر تغریب یعنی جلاوطنی کی اجازت دی ہے۔

حضرت عمر فاروق رضي النهائية نے اپنے عہد میں بار ہا اس طریق کو استعال فرمایا ہے،

<sup>(</sup>۱) كنزالعمال: حقوق المملوك، حديث:۲۵۶۶۱

<sup>(</sup>۲) ابوداؤد: باب فی ضرب الوجه، حدیث: ۹۳ م۸۳

<sup>(</sup>۳) بخاری: باب ما یکره من ضرب النساء، حدیث: ۴۹۰۸

[اسر]

قرآن نے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کے درمیان فراق کا جووا قعہ کھاہے وہ ایک طالبِ علم کے اخراج کی بہترین نظیر ہے۔

حدیث پاک میں نمک کی ضرورت کوبھی اللہ سے مانگنے کا حکم دیا گیا ہے تو پھر طالب علم کی تربیت کیلئے مناسب طریقہ اللہ سے مانگنا چاہئے کہ جس کے ذریعہ اس کے دل کا تالا کھولا جاسکتا ہو۔

تادیب بینی مارنا دراصل باپ کاحق ہے، استاذ باپ کی اجازت پرسزادے سکتا ہے،
باپ بالغ بچہ کوئہیں مارسکتا، البتہ استاذ باپ کی اجازت سے بالغ بچہ کو مارسکتا ہے، لہذا
داخلہ کے شرائط میں تخل سزا کوشامل کرلیں اور باپ کی عدم رضا مندی کی صورت میں
سزانہ دیں۔(۱)

اگرباپ نے اجازت نہ دی ہوا ور منع بھی نہیں کیا ہو، تو مجبوری کی صورت میں مار سکتے ہیں، جزا وسزا دونوں بچہ کے لئے ضروری ہیں ،لیکن سزا میں جسمانی مار بیٹ کا تصور بقدر ضرورت اور ناگزیر حالات میں ہونا چاہئے ،اس سے بچہ کی شخصیت تباہ ہوسکتی ہے، بچہ مدرسہ سے فرار ہوسکتا ہے، بچوں کا کام شرارت کرنا ہی ہوتا ہے،لیکن اس پر مارنا، بہت بڑی غلطی ہے، بچوں کو مارکر ہم ان کی تفحیک کرتے ہیں،اس سے ان کی انا مجروح ہوجاتی ہیں زیادہ مار کھانے والے بچے عمو ماڈ ھیٹ ہوجاتے ہیں۔

مارکھانے کے ایسے عادی ہوجاتے ہیں کہ پھر مارکا انر بھی نہیں ہوتا ہے، استاذ کارعب ختم ہوجاتا ہے، مارکھانے کی ترغیب پر طلبہ کے سامنے بھی بھی تقریر کریں؛ تا کہ طلبہ مارکھانے پر ناراض نہ ہوں، اگر طالب علم معافی ما نگ لے تو پہلی اور دوسری غلطی پر معاف کر سکتے ہیں، یا مار میں تخفیف ضرور کریں، بچہ کو مارتے وقت بیحدیث ذہن میں رہے جو حضور عظیم نے حضرت عبد اللہ بن مسعود حقیم اللہ اللہ تا ہا تھا: ''جب کہ وہ اپنے غلام کو ماررہے تھے، ''اللہ أقدر علیک منه '' (یقینا اللہ تم پر اس سے زیادہ قادر ہے، جتناتم کو اس غلام پر قدرت حاصل ہے)۔

- کے میر بھی سوچیں کہ بچوں کی جس قدر خطاہے اور مجھ کوان پر غصہ ہے تو میں مالک الملک کا اس سے زیادہ خطا کار ہوں ،اگروہ مجھ پر غصہ کر ہے تو میرا کیا حال ہوگا ،اس مضمون کا دیر تک مراقبہ کریں ،حدیث میں ہے'' جوکسی کوظلما مارے گا قیامت کے دن اس کا مؤاخذ ہوگا''۔
- جب استاذکسی بچه پرلکڑی اٹھائے توسو چے کہ اس جگہ میر ابچہ ہوتا تو میں کیا کرتا؟ جو استاذلکڑی اٹھا تا ہے تو اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ میں بچوں کو سمجھانے میں ناکام ہوں۔
- مدرسہ کے ذمہ داریہ قانون بنادیں کہ اگر استاذ ہمتیلی کے علاوہ کسی اور مقام پر بچہ کو مارے اس کی شکایت ذمہ دارتک پہنچائی جائے اور مارنے میں استاذکی غلطی ثابت ہوجائے تواس کی ایک دن کی تنخواہ کاٹ لی جائے گی ، ترقی رک جائے گی ، نیز بار بار شکایت موصول ہونے پریا شدید مارکی شکایت پر معطل کیا جائے گا۔
- اگرطلبہ کوسزادیناناگزیر ہوتو مندرجہ ذیل سزاؤوں میں سے کوئی سزادی جاسکتی ہے (ا) کھڑا کرنا(۲) کھیل بندگرادینا (۳) حسب تخل اٹھک بیٹھک کرواتے وقت اس بات کا خیال رکھنا بہتر ہے کہ اگر ۲۵ بیٹھک کروانا ہوتو ۵۰ بیٹھک کا حکم دے اور ۲۵ بیٹھک پرمعاف کر کے بٹھادے ،اس سے بچنخوش ہوگا اورنہیں تھے گا) (۴) دومنٹ کے لئے کرسی بنانا (۵) نوافل پڑ ہوانا (۲) تسبیحات پڑھوانا (۷) کھانے وناشتہ کوسبق یاد کرنے پرموقوف رکھنا (۸) مسجد میں اعتکاف کرانا (۹) تھوڑی دیر چھوٹا سا پھر یالکڑی کا ٹکڑا منہ میں رکھنا (۱۰) چند صفحات لکھنے کا کام دینا (۱۱) لغت سے مشکل الفاظ تلاش کرانا (۱۲) صلاۃ الشیخ پڑھوانا وغیرہ، اگران میں سے کسی سے کام نہ چلے توصرف تھیلی پرحسب تحل ضربیں لگائے ، مارنے اگران میں سے کسی سے کام نہ چلے توصرف تھیلی پرحسب تحل ضربیں لگائے ، مارنے سے پہلے مارنے کی وجہ طالب علم کو بتادیں؛ بلکہ اس سے نطعی کا اقرار کرالیں ،اگر سزا دیے بعد بچہ پر ناراضگی کے اثرات ظاہر ہوں یا بچہ بہت زیادہ روئے تو پیار دینے کے بعد بچہ پر ناراضگی کے اثرات ظاہر ہوں یا بچہ بہت زیادہ روئے تو پیار

ومحبت سے اس کی تلافی کردیں، یا تعریف یا ہمدردی دعا اور انعام سے بچوں کی دل جوئی کریں، اس بچے پر زیادہ سے زیادہ توجہ دیں، بچیہ کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے کہ آب اس کے خیرخواہ ہمدردو مخلص ہیں۔

ظلبہ کی غلطیوں پر غصہ آنا امور غیر اختیاریہ میں سے ہے؛ لیکن غصہ پر عمل کرنا امور
 اختیاریہ میں سے ہے، لہذا غصہ کی حالت میں سزا دینا جائز نہیں ہے، اسلئے کہ مارنا
 فیصلہ پر عمل کرنے کی طرح ہے، جب قاضی کے لئے غصہ کی حالت میں فیصلہ کرنا
 جائز نہیں تو استاذ کے لئے مارنا بدر جہ اولی جائز نہیں، لہذا غصہ کی حالت میں اگر بچہ کو
 مارے تو قیامت کے دن اس کا مواخذہ ہوگا، مارنے میں رضائے الہی کو مدنظر رکھے،
 اصلی غصہ تم ہونے کے بعد مصنوعی غصہ پیدا کر کے تین نمازوں کے اوقات گذرنے
 کے بعد سزادے سکتے ہیں۔
 کے بعد سزادے سکتے ہیں۔

کے ایک غلطی پر دوقسم کی سزانہ دیں مثلا ہیٹھک بھی لگوائیں اور پٹائی بھی کریں،صرف چوری کے الزام پر جرم کے اعتراف کے خاطر پٹائی کرنا جائز نہیں، جرم کی تحقیق کے بغیر سزانہ دیں۔

که گھر کی نثرارت پر یا مدرسه کے علاوہ باہر کی شکایت پر مدرسه میں سزانه دیں ،طلبہ کو مسجد میں کوئی سخت سزانه دیں ، بدگمانی نه کریں ، طالب علم کوجھوٹا نه مجھیں ،طلبہ کو آپسی جھگڑوں کی صورت میں صلح اور معافی کرادیں اور سزانه دیں ،غیر اختیاری غلطیوں پر سزانه دیں اور طعن نه کریں مثلا بستر پر پیشاب کرناوغیرہ۔

اگرسبق یادنہ ہوتو سزا دینے میں بہت احتیاط سے کام لیں ؛البتہ طالب علم بدتمیز، گستاخ اور متکبر ہوتو حسب مصلحت سزا دے سکتے ہیں،اگر سزا دینے میں غلطی ہوجائے تو طالب علم سے معافی مانگ لیں۔

- 🖈 مہمانوں کےسامنےسزانہ دیں۔
- 🖈 🛚 مخفی جرم پرعلانیه تمام بچوں کےسامنے سزانہ دیں۔

- خفیہ تادیب کے وقت استاذا پنے ساتھ دوسر سے اساتذہ کو بھی رکھے؛ تا کہ اپنے اوپر عائد ہونے والی بدنامی سے محفوظ رہے ، پھر طلبہ میں اعلان کر کے اس کو نادم نہ کریں۔
- کریں؛ بلکہ طلبہ سے میہ کہیں کہ تم حافظ یا عالم نہیں بن سکتے ؛ بلکہ ہمیشہ ہمت افزائی اورد لجوئی سے کام لیں۔
- ☆ طلبہ کو جسمانی سزا کم دی جائے ایک، دومر تبہ کی تنبیہ کے بعداس کے اولیاء کو بلاکر
  اس کی حرکات ہے آگاہ کر کے تنبیہ کرائیں ؛ بعض سنگین جرائم پر اخراج کیا جاسکتا
  ہے۔(۱)

### عقاب وسزا كيشمين

#### (۱)معنوی سزا(۲)حسی سزا

معنوی سزا: اس کااحترام اس طرح کم کیا جائے کہ دوسر بےلوگ بھی اورخودوہ طالب علم بھی اس کم احترامی کو سمجھ لے۔ علم بھی اس کم احترامی کو سمجھ لے۔ حسی سزا: سزائے بدنی۔

- ا جب کوئی طالب علم اپنے پڑوتی طالب علم سے بکٹرت کلام و گفتگوکرتا ہوتو اسے اس سے جدا کر دیا جائے۔
  - ۲- جب جھوٹ بولے تواس سے اعتماد ہٹادیا جائے۔
  - س- اینے کام میں ستی برتے یا کام بجانہ لائے تو دوبارہ اسی عمل کا حکم دیا جائے۔
- ۳- اگراپنے کردار واعمال اور اپنے سامانوں کور کھنے میں بنظمی کا شکار ہوتو اسے مدرسے کے خارجی اوقات میں ترتیب سکھانے کے لئے روک لیاجائے۔

### حسی اورسزئے بدنی اگر چیضروری ہے، لیکن:

(۱) مدارس کے لئے رہنمااصول: ۱۸، مولانا ذوالفقارصاحب

(منظم مدارس (انتظامات و مالیات )

ا ۱۳۱

- ا وہ وحشیانہ نظام ہے جس سے بچیر کی خود کی طبیعت وحشی بن جاتی ہے۔
  - ۲- اس سے طلبہ میں بزدلی اور جھوٹ جنم لیتے ہیں۔
    - "إنهيورثُ البلادةَ وجمودَ العقل" -
  - سم اس سے طلبہ کی اصلاح و تہذیب دشوار ہوجاتی ہے۔
- ۵- اس سے مدرس کی تمام چیزیں بچوں کی نظر میں مبغوض بن جاتی ہیں۔
- ۲- اس کی وجہ سے طالب علم حکمت ودانائی کے استعمال سے دور ہوجا تا ہے۔
- ے۔ بچہ کے اراد ہے کو کمز وراور صفحل بنادیتی ہے اور اس سے طالب علم کام کی قدرت کھو بیٹھتا ہے۔(۱)

#### تعزيرات برائے طلبہ

- ا جماعت کی ایک رکعت جھوٹ جانے پرسب کے سامنے ہاتھ پر فیجی لگاتے جا نئیں۔
- ۲- ظهر کی پہلی سنت پہلے نہ پڑھنے پر مسجد کی شالی دیوار سے جنوبی دیوار تک چار چکر
   مرغ لگائے۔
- ۳- باہمی منازعت کی صورت میں دست درازی کرنے والے کو مناسب سزا دی جائے گی۔
- ۳- ایک گالی زبان سے نکالنے پرنفلی چار رکعت اداکر نی ہوں گی اور جس کو دی جائے سب کے سامنے اس سے معافی مانگنی ہوگی۔
  - ۵- تعطیلات مقرره میں ایک روز کی بھی تاخیر معاف نہ ہوگی۔
  - ۲- وقتی تعطیل میں مقدار موعود سے زائدایک دن پر مناسب سزادی جائے گی۔
- ے بیاری کی تعطیل اگر مسلسل بلااطلاع دس روز تاخیر ہوگئ تو ڈاکٹری ثبوت پیش کرنا ہوگا اوراخراج کی منزادی جاسکتی ہے۔(۲)

<sup>(</sup>۱) فن تدریس کے اصول: ۱ر ۴۲، ۴۲

<sup>(</sup>۲) تعلیم وتربیت کس طرح:۱ر۲۷۱،مهربان علی بره و تی ،مظفرنگر

(منظم مدارس (انتظامات ومالیات)

#### جزاء دسزاکے ذمہ دارکے لئے ہدایات

ا- زیادہ تر ذہنی سزادینا، یٹنے سے پر ہیز کرنا۔

۲- سزامین طلباء کی تعدا دزیاده هوتوایک یا دو چیٹری مارنایا ۵ منٹ مرغابنانا۔

۵- طلبه کوبار بارجرائم سے بچنے کی ترغیب دینا۔ (۱)

تعزيراورسزا كي حقيقت اوراس كي صورتيس

'' تعزیر'' وہ سزا ہے جو تادیب کے لئے دی جاتی ہے اور حد کے درجہ سے کم ہو اور اس کے طریقے مختلف ہیں (۱) ملامت کرنا (۲) ڈانٹنا (۳) ہاتھ یالکڑی وغیرہ سے مارنا (۴) کان کھنچنا (۵) سخت الفاظ کہنا (۲) محبوس کردینا (۷) مالی سزادینا۔ (۲) سخت الفاظ کہنا (۲) محبوس کردینا (۷) مالی سزامیں کتنا مار سکتے ہیں؟

سزااور تادیب کی ضرورت پڑتی ہے اس کی اجازت ہے اور "الضروری یتقدر بقدر الضرورة" کے قاعدہ سے اتنی ہی تادیب (سزادینے) کی اجازت ہوسکتی ہے جو پرورش اور تربیت (تعلیم) میں معین ہونہ اتنی جو درجہ ایلام (سخت تکلیف اور مصیبت) تک پہنچ جائے الیی زیادتی قطع نظر گناہ ہونے کے انسانیت اور فطرت کے بھی خلاف ہے (التبلیغ) ضرب فاحش (سخت مارنے) سے فقہاء نے صراحتا منع فرما یا ہے اور جس ضرب (مارسے) جلد پرنشان پڑجائے اس کو بھی فقہاء نے ) ضرب فاحش میں داخل کیا ہے اور جس سے ہڈی ٹوٹ جائے یا کھال بھٹ جائے وہ بدرجہ اولی ہے۔ (۳) ہکہ ضرب فاحش سے خود استاذ کو تعزیر دی جائے گی۔ (۳)

<sup>(</sup>۱) معین المدارس: ۱را ۲۰ مفتی شا کرخان صاحب: ، مدرسه بیت العلوم، M.H

<sup>(</sup>۲) اصلاح انقلاب (۳) در المختار

<sup>(</sup>۴) اصلاح انقلاب امت

منظم مدارس (انتظامات ومالیات)

#### ضوابط برائے اساتذہ ،تعزیرات وتعطیلات برائے طلبہ

کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیان کرام شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں:

- ا) نماز باحماعت کی یا بندی طلبہ سے زیادہ ضروری ہوگی۔
- ۲) طلبه کی نگرانی اورامر بالمعروف ونهی عن المنکر کی ذمه داری ہوگی۔
- ۳) درجه میں بیٹھنے کی ہیئت ایسی رکھنی ہوگی جس سے چستی اور رعب ظاہر ہو۔
  - ٣) درجه میں بلاعذر کمرلگا کر بیٹھنے کی اجازت نہ ہوگی۔
- ۵) تعلیمی اوقات میں دوسرے مدارس کے پاس جانے یا درجہ میں بیٹھے ہوئے کسی کے ساتھ ہاتوں میں لگنے کی اجازت نہ ہوگی۔
  - ۲) طلبه میں بجائے زجروتنبیہ انسیت کا پیدا کرنا ضروری ہوگا۔
- ۸) نیز طلبہ کے اندر کپڑے،جسم، درسگاہ وغیرہ کی صفائی کا جذبہ پیدا کرنے کے طریقے اختیار کرنا ضروری ہوگا۔
- 9) کسی کی واقعی کسی کمزوری کا تذکرہ یا حکایت وشکایت کسی مدرس وغیر مدرس کے سامنے کرنے کی اجازت نہ ہوگا۔ سامنے کرنے کی اجازت نہ ہوگا،البنة صدر مدرس کو پیش کردینا مناسب ہوگا۔
  - ۱۰ حسب صواب دید صدروه تهم کسی وقت درجه بھی تبدیل کیا جاسکتا ہے۔
    - اا) طلبہ سے خدمت لینے میں ان کی رضاومنا سبت کالحاظ ضروری ہوگا۔
- ۱۲) اوقات مدرسه میں آنے والے مہمان کے لئے مدرسه کی جانب سے ۱۰ رمنٹ مہمان نوازی کی اجازت ہوگی۔
- ۱۳) ایک سال میں تعطیلات مقررہ کے علاوہ بیس یوم کی رخصت ہوگی ،اس سے زیادہ غیر حاضری کی تخواہ وضع کی جائے گی۔
  - ۱۴) مغرب وعشاء کے بعد طلبہ کی نگرانی ضروری ہوگی۔
  - 10) درجہ میں ہرجد بدکام کرنے کے لئے پہلے ذمہ دار سے مشورہ کرنا ضروری ہوگا۔
    - ۱۲) پندره روز سے پہلے گھر جانے کی اجازت نہ ہوگی۔

- 21) جمعرات میں دو بہر سے نیچر کی دو بہر تک یازائد سے زائد شام تک کی رخصت ہوگی۔
  - اوقات تعلیم میں جتناوقت اپنے کام میں خرچ کیا جائے گااس کی شخواہ وضع کی جائے گی۔
- اوقتی ضرورت پرچھٹی مل جائے گی ،مگراس کا حساب ۲۰ رپوم کی رخصت میں لگےگا۔
- ۲۰) مسلسل دس ببندرہ یوم کی تعطیل مدرسہ کی جانب سے ہیں مل سکے گی ، شادی کے موقع پرصرف ۴۷ر ۵ یوم کی رخصت ملے گی۔
- ا۲) اگر کوئی استاذ درمیانی سال میں مدرسہ سے علاحدہ ہوگا تو اس کی اطلاع پندرہ روز پہلے دینا ضروری ہوگا، اگر بلا اطلاع الگ ہوگیا تو پندرہ یوم کی تنخواہ وضع کی جائے گی۔اسی طرح اگر مدرسہ نے کسی استاذ کو بلا اطلاع علاحدہ کردیا تو اسکو پندرہ یوم کی تنخواہ مزیددی جائے گی۔

الجواب وبالله التوفيق:

معلمین کے ق میں جو تو انین وضوابط مقرر کئے گئے ہیں، احقر حرفاحرفا ہرایک سے متفق ہے، ماشاء اللہ اگران پر عمل ہو سکے تو مدرسہ طلبہ، استاذ سب کے ق میں فلاح ہی فلاح ہوگا۔(۱)

## سبق یادنه بونے پر مالی جر مانه مقرر کرنا جائز نہیں

ایک مولوی صاحب نے جو یہاں (تھانہ بھون حضرت کے مدرسہ میں) مدرس ہیں طلباء پر سبق یا دنہ کرنے کے جرم میں بلاحضرت کی اجازت ومشورہ کے کچھ جرمانہ مقرر کیا جب حضرت والا کواطلاع ہوئی تو مولوی صاحب کو بلا کر فرمایا کہ آپ نے طلبا پر جرمانہ مقرر کیا؟ انہوں نے اقرار کیا، پوچھا گیا کہ بیجائز کہاں ہے، انہوں نے بیکہا کہ مالکوں ہی کو انعام کے نام سے دیا جائے گا۔

حضرت والانے فرمایا: کسی کے مال کاحبس کرنااس کی بلارضا مندی کے کب جائز ہے، دوسر سے بیجر مانہ بچوں پرتو نہ ہوا؛ بلکہ ان کے ماں باپ پر ہوا؛ کیوں کہ مال ان ہی کا ہے۔

<sup>(</sup>۱) فتاوی قاسمیه:۹/۵

آپ کا کام سکھانے اور سمجھانے کا ہے، نہ یاد کریں مگر آپ نے شریعت کی مخالفت کیوں کی ؟ اور میری بلاا جازت بیکام کیوں کیا؟ آپ کے سپر دجو کام ہے اس کو کئے جائے بلا پوچھے کوئی نیا کام نہ کریئے۔

علاوہ اس کے اس مدرسہ کے متعلق میر ہے دل میں بیہ بات جمی ہوئی ہے کہ طالبین خدا کے ہوجائیں ،اصطلاحی عالم بنانا منظور نہیں ہے ،امتحان کے اچھے یا بر ہے ہونے کا مجھے کچھ خیال نہیں آتا۔(۱)

## مولا نارشیراحمر گنگوہی کا نابیندید گی کا اظہار

حضرت امام ربانی کو گوارانہ تھا کہ بچوں کے ساتھ ضرورت سے زیادہ سختی کا برتا ؤ کیا جائے،اگرکسی صغیرس بچہ کے بیٹنے یا کراہنے کی آواز آپ کے کان میں پڑتی تو آپ بے چین ہوجاتے اور بھی باپ کے اپنے لڑ کے کوزیادہ مارنے کی شکایت آپ سنتے تو آپ کوصد مہ ہوتا اورمناسب الفاظ میں باپ کونصیحت فرمایا کرتے تھے،مولوی محمد اساعیل صاحب نے اپنے لڑ کے محرجلیل کوایک مرتبہ مارا،ان کی پھو پھی نے حضرت سے جا کر شکایت کی ،اگلے دن جو مولوی اساعیل صاحب حاضر ہوئے تو حضرت نے فرمایا: مولوی اساعیل ادھرآؤ، مولوی اساعیل صاحب مننے لگے؛ کیوں کہ مجھ گئے کہ کل لڑے کے مارنے کی چغلی کھائی گئی ہے حضرت نے فرمایا کہ بنتے کیا ہو،ادھرآ ؤاورمولوی کی تم بھی آؤ (مولوی کی صاحب بھی اینے صاحبزادہ محمد زکریا کو بہت مارتے تھے )اس کے بعد جاریائی پر بیٹھ کرفر مایا: ''مولوی کی میں تم سے مسکلہ یو چھتا ہوں کہ لڑ کے کوئس قدر مارنا چاہئے ؟ نصیحت کے لئے تو اتنا کافی تھا، اب مولوی کی صاحب جواب دیں تو کیا دیں،حضرت نے کئی مرتبہ اس فقرہ کو دہرایا،، آخر فر ما یا کہ مولوی اساعیل تم عہد کرو کہ لیل کے مارنے میں شختی نہ کروں گا اگرعہد نہیں کرتے تو<sup>۔</sup> میں جلیل کو گوالیار نہ جانے دوں گا ، میں اس کوخود پڑھاؤں گا ، کیوں کہ بیہ میرا دووجہ سے عزیز ہے،ایک تمہاری وجہ سے کتم میرےعزیز ہواور دوسرے بھائی عبدالمجید کا نواسہ ہے،آخر

<sup>(</sup>۱) حسن العزيز: تحفة المدارس: ۲ / ۷۲=۸۰

مولوی اساعیل صاحب نے وعدہ کیا کہ حضرت انشاء اللہ اب ایسانہ ہوگا، صاحبزادہ حکیم مولانا مسعود احمد صاحب اس وقت حاضر نظے، کہنے گئے: کہ حضرت میں بھی توسعید کو مارتا ہوں، آپ نے فرمایا: تمہارا مارنا بھی سعید کو مجھے معلوم ہے کہ لڑکے کواس قدر مارنا نہ چاہئے کہ ایک دو طمانچہ مارنے کا مضا کقہ نہیں، اس عجیب نرم انداز پر حضرت امام ربانی نے کئی متعلقین کو بالتخصیص اور عام متوسلین کولی العموم نصیحت فرمائی۔(۱)

بچوں کوسزادینے کا طریقہ

شيخ الاسلام مولا نامفتى تقى عثمانى صاحب مدخله فرماتے ہيں:

اس کے لئے حکیم الامت حضرت مولا ناتھا نوی قدس اللہ سرہ نے ایک عجیب سانسخہ بتایا ہے، اور ایسانسخہ وہی بتا سکتے تھے، یا در کھنے کا ہے، فر ماتے تھے کہ جب بھی اولا دکو مار نے کی ضرورت محسوس ہوتو جس وقت غصہ آرہا ہواس وقت نہ مارو، بلکہ بعد میں جب غصہ گھنڈ ا ہوجائے تو اس وقت مصنوعی غصہ پیدا کر کے مارلو؛ اس لئے کہ جس وقت طبعی غصہ کے وقت اگر ماروگے یا غصہ کروگے تو پھر حد پر قائم نہیں رہوگے؛ بلکہ حد سے تجاوز کر جاؤگے، اور چونکہ ضرورت مارنا ہے، اس لئے مصنوعی غصہ پیدا کر کے کھر مارلو، تا کہ اصل مقصد بھی حاصل ہوجائے اور حد سے گذرنا بھی نہ پڑے۔

اب پٹائی کا زمانہ ندر ہا

حضرت مولا نامفتی محمر تقی عثانی صاحب نے ارشاد فرمایا: ارشاد فرمایا کہ حضرت شیخ محمد زکر یا صاحب قدس سرہ کے داداشہز ادول کو پڑھایا کرتے تھے، خلطی پران کی پٹائی بھی کردیتے ،ایک روز کسی شہز ادہ کو مارنے کے لئے فیجی اٹھائی، اس نے فیجی کیڑلی، پھر چھوڑ دی تو فرمایا: بس بھی اب پٹائی کا زمانہ نہ رہا۔

طلبه کی تادیب پران کی دلداری

فرمایا: میں طلبہ کوسز ا کے طور پر بھی بھی مار بھی دیا کرتا تھا،لیکن بعد میں اس کی تلافی

اور دلداری میں کسی کو چارآنے کسی کوآٹھ آنے حسب موقع دیا کرتاتھا، بہت سے طلبہ تواس انتظار میں رہتے کہ شیخ سزادیں، توہمیں پیسے ملیں گے،جس سے ہفتہ عشرہ کاخرچ چل جائے۔(۱) طلباء سے خدمت لینے کے شراکط

- ۲- اوراگر رضا ہوتو جو خدمت بچول کی طاقت سے باہر ہو، یا خلاف سنت ہو (جیسے تیجہ
   وغیرہ پڑھوانا)وہ بھی جائز نہیں۔
- س- اگر بالغ ہوتو بشرا ئط جائز ہے، وہ شرط یہ ہے کہ دلی رضامندی سے جو جبر نہ ہومگر معلمین ان معاملات میں بہت گڑ بڑ کرتے ہیں ،اس کا خیال رکھنا چاہئے۔(۲)

طلبه سے ذاتی کام لینا

عارف کامل حضرت حاجی محمد شریف رحمه الله نے حضرت کیم الامت رحمه الله کی خدمت میں کبھی ذاتی کام لے لیا کرتا تھا، اس بارے میں میں کبھی ذاتی کام لیتا ہوں اگر چہ باضا بطہ معاوضہ حضرت اقدس کی عجیب تعلیم ہے، میں نے لکھا کہ طلبہ سے کام لیتا ہوں اگر چہ باضا بطہ معاوضہ ادائہیں کرتا تا ہم کجھ دے دلا کرائہیں خوش کر دیتا ہوں اس پر حضرت نے تحریر فرمایا:

- ا) کیاان لڑکوں کے والدین کوخبراوران کی اجازت ہے؟
  - ۲) کیامعتمد مز دورنہیں مل سکتے ہیں؟
- ۳) کیاان کواتنے ہی پیسے دئے جاتے ہیں جتنے دوسر سے مز دوروں کو؟

اس کے بعد میں نے چند نا دار مفلس طلباء کے والدین سے اجازت لی اور حضرت کی خدمت میں لکھا کہ آئندہ ان کو اتنا ہی معاوضہ ادا کیا کروں گا جتنا کہ دوسرے مزدوروں کو حضرت نے تحریر فرمایا: جزاکم اللہ وہارک الله (۳)

<sup>(</sup>۱) ملفوظات شيخ الحديث: ۹ س

<sup>(</sup>٣) اصلاح دل، بحواله تحفة المدارس

# نظام اخراج

طلبہ کا اخراج مدرسین کی ایک منتخبہ جماعت سے مشورہ کے بعد کیا جائے ، تنہامہتمم اخراج نہ کرے؛ ورنہان کے لئے دشواری ہوگی ۔(۱)

حضرت آدم اورا مال حواء عليها السلام كاجنت سے اخراج نه ہوتا تو دنیا كا به كارخانه وجود میں نه آتا ، حضرت موسی العَلَیْ لِا وَحضر العَلَیْ لا كے قصہ سے بہت سے علیمی اصول کے علاوہ بیہ ضابط اخراج بھی ملتا ہے ، بار بار اصول وہدایات كی یا دوہانی کے بعد حضرت خضر العَلَیْ لا نے فرمایا: "قَالَ هَنَا فِرَاقُ بَدْنِیْ وَبَدْنِیْكُ " لَا ) اب ہمارے اور تمہارے درمیان جدائیگی كاونت آجكا۔

جسم انسانی میں کسی جگہ کینسروغیرہ ہوجائے تو بقیہ جسم کے تحفظ کے لئے اس کا آپریشن کرنا بھی پڑتا ہے ، اسی طرح بعض طلبہ میں ایسی کوتا ہیاں ہوجاتی ہیں ان کی اصلاح کی بھی امید نہیں رہتی ، اور اندیشہ ہوجاتا ہے کہ دوسر بے طلبہ اس سے متاثر ہوجا نمیں گے ، کسی درجہ صلاحیت باقی ہے اس کی اصلاح پذیر ہونے کی توقع ہوتی ہے۔

نکالنے کے سلسلہ میں مختلف اکابر کامختلف ذوق رہا کسی کے اصول میں کافی سختی ہے اور کسی کے بیال بہت نرمی کوئی علمی غیرت کا قائل ہے ، اور کوئی طلبہ پر شفقت کی طرف مائل ہے ، نظماء حضرات کے لئے علاقے کی نوعیت اور اپنے مخصوص رجحان کے اعتبار سے اجتہاد کی گنجائش ہے۔

<sup>(</sup>۱) مدارس دینیه کے لئے رہنمااصول: ۱۸،مولا ناسید ذوالفقاراحمه صاحب

<sup>(</sup>۲) الكهف:۲۸

[149]

## (منظم مدارس (انتظامات ومالیات)

اس لئے حضرت والا قدس سرہ (شاہ ابرا رالحق صاحب) کے یہاں بھی کچھا ہم کوتا ہیوں پراخراج کیا جاتا تھااور موجبات اخراج کوتا ہیوں کولکھ کرنقشہ بنا کرآ ویزاں کردیا جاتا تھا، تا کہان کودیکھ کرطلبہ مختاط رہیں۔

#### موجبات اخراج

- ا) آپس میں لڑائی جھگڑا کرنا۔
- ۲) درسگاه سے بلاا جازت جلا جانا۔
  - ۳) استاذ سے بے ادبی کرنا۔
- ۴) بغیراجازت خود مدرسه سے باہرجانا۔
  - ۵) سینمادیکهنار
- ٢) آموخته يادنه ہونے پر چھٹی لے لينا۔
  - کا تعلیمی یا اخلاقی شکایت باربارآنا۔
- ۸) کبار کامتوسطین وصغارسے بات جیت کرنا۔
  - 9) متوسطين كاحلقه كبارمين يا ياجانا ـ
  - ۱۰) بلاعذرمعمولات مسجد میں غیرحاضری۔
    - اا) گھکھا کھانا۔
    - ۱۲) درجه ومسجد میں مقررہ جگه پرنه بیٹھنا۔
- اللہ کسی کی غلطی یا بدعنوانی کی اطلاع طلباء کوکرنا (بیغیبت ہے اور حرام ہے)۔
  - ۱۴) این مقرره جگه جیور کردوسری جگهر مناب
    - ۱۵) پرده شرعی نه کرنا۔(۱)

## اخراج كاروائي فارم

انسان کی عادت ہے اپنے عیوب جیسیانا ، دوسروں کے عیب دکھانا ، طالب علم جاہے

<sup>(</sup>۱) حیات ابرار: ۱۲۸ ـ ۱۲۹، مؤلف: مُحمد فاروق

ا پنی کوتا ہی فلطی کی وجہ سے نکلے ؛لیکن اکثر مدرسہ کو بدنام کیا جاتا ہے،اخراج کاروائی اس لئے بنایا گیا کہ جانے والا بإضابطہ جائے اور جانبین سے کسی کاحق بھی باقی نہ رہے اور غلط بیانیوں کاحتی الامکان سد باب ہو سکے۔

اجرائی کاروائی فارم

اسم طالب علم ..... وطن ....درجه

| وستخطهتم | دستخط ذ مه دار | ذ مهدار | تفصيل المور                     | نمبرشار |
|----------|----------------|---------|---------------------------------|---------|
|          |                |         | کتابیں وصول کرنا                |         |
|          |                |         | طالب علم سے درخواست لکھ کر      | ٢       |
|          |                |         | لينا                            |         |
|          |                |         | جماعت کی رقم واپس دینا          | ٣       |
|          |                |         | دواخانه کی باقی رقم وصول کرنا   | ۲       |
|          |                |         | مدرسه کا کوئی نقصان کیا ہوتو اس | ۵       |
|          |                |         | سے لینا                         |         |
|          |                |         | وجهاخراج                        | 7       |
|          |                |         | رجسٹر میں سے نام خارج کرنا      | 4       |
|          |                |         | طلبه میں اس کے اخراج کا اعلان   | ٨       |
|          |                |         | كرنا                            |         |
| (1)      |                |         |                                 |         |

طالب علم اگر ہمارے مدرسے سے جانا چاہے، بلا وجہ ہی سہی مثلا اس کا دل نہیں لگ رہا ہے تو اسے رو کا نہ جائے ؛ بلکہ ہمارے راضی خوشی تصدیق دے دی جائے اوراس میں لکھ

<sup>(</sup>۱) معین المدارس: ۱۱/۱۵-۲۸

(منظم مدارس (انتظامات ومالیات)

101

دیا جائے کہ اسے کسی بھی مدرسے میں پڑھنے کی اجازت ہے اور کوئی بھی مدرسہ اسے داخل کرسکتا ہے، ہماری اجازت ہے۔

اخراج نہ کیا جائے۔ کسی شرعی وجہ یاسکین گناہ کے بغیر طالب علم کا اخراج نہ کیا جائے۔

حضرت صدیق احمد صاحب باندوی طلباء کے اخراج کے تعلق سے اصول بیان کرتے

ہوئے فرماتے ہیں:

''اگرطالب علم کوتا ہی کرتا ہے پہلے اس کوشفقت اور نرمی سے سمجھا ہے،
اس کا اثر نہ ہوتو تنبیہ کر ہے، اس کا بھی اثر نہ لے تو مدرسہ کے ذمہ دار کو
اس کے حالات سے مطلع کر ہے، اگر بار بار سمجھا نے اور تنبیہ کے بعد
بھی اس کی حالت درست نہ ہوتو اس کے سر پرست کومطلع کر دیا جائے
کہ یہاں اس کا رکنا مفیر نہیں ، دوسری جگہ بھیج دیا جائے ، ممکن ہے
وہاں کچھ حاصل کر لے''(1)

اورآ گے فرماتے ہیں:

"اس وقت کے حالات کوسامنے رکھتے ہوئے دائمی اخراج کسی طرح مناسب نہیں، تنبیہاان کا اخراج کیا جائے ، اور مشروط داخلہ کی گنجائش دی جائے ، جوطلبہ معافی نامہ داخل کر کے آئندہ کے لئے عہد کریں کہ اس قسم کی مداخلت نہ کریں گا داخلہ کرلیا جائے ، خدانخواستہ پھر اگر وہ اس قسم کی حرکات کا ارتکاب کریں اس وقت ان کا دائمی اخراج کیا جائے "(۲)

یہ بات بھی مناسب سمجھ میں آتی ہے کہ سی مناسب مدرسہ کی طرف رہبری اورسفارش کردی جائے ؛ تا کہ وہ طالب علم ضائع نہ ہو، ڈاکٹر بدلنے، دواخانے بدلنے سے بھی شفایا بی

<sup>(</sup>۱) آ داب المعلمين: ۱۴

<sup>(</sup>۲) تخفه مدارس: افادات حضرت صدیق احمرصاحب باندوی، مرتب: مفتی زیدمظاهری، مکتبه نعیمیه دیوبند

101

کی امید ہوا کرتی ہے، اخراج کا مقصد بھی اصلاح ہے۔ استاذ کی بے اصولی پر معطلی

حضرت والاشاہ ابرارالحق صاحب ہردو کی استاذ کی بےاصولی کرنے پرحضرت والا قدس سرہ اینامعمول ارشاد فرماتے ہیں:

''جب مدرسہ کا کوئی استاذ ہے اصولی کرتا ہے اور اپنی غلطی تسلیم کر کے تلافی نہیں کرتا تو اسے فور المعطل کر دیتا ہوں ، یہ نہیں سوچتا کہ جب دوسرامل جائے تب معطل کر دول کیول کہ میں اس ہے اصولی اور اس پر اصرار کو اس کی ممات شمحھتا ہوں ؛ کیول کہ حیات اصلی باقی نہ رہی ، پر اصرار کو اس کی ممات شمحھتا ہوں ؛ کیول کہ حیات اصلی باقی نہ رہی ، اب یہ کرتا ہوں کہ مستقل سے عارضی کر دیتا ہوں ؛ کیول کہ معطل کرنے میں مفاسد زیادہ شھے ، اور استاذ کی سبی تھی ، پس مستقل سے غیر کرنے میں مفاسد زیادہ شھے ، اور استاذ کی سبی تھی ، پس مستقل سے غیر مستقل کردیا جاتا ہے ، ہے اصولی کے جرم میں استقلال ساقط پھر مستقل کردیا جاتا ہے ، ہے اصولی کے جرم میں استقلال ساقط پھر مشتول جاتی ہیں' (۱)

# نظام تعطيلات

نظام تعطیلات کا مقصد جیسے جسمانی راحت، صله رخی، آنے والے نے تعلیمی دورانیه کے لئے نیا نشاط پیدا ہو، جمعہ کے اعمالِ مسنونہ اور رمضان بقرعید میں لیلۃ الجائزة کے معمولات، کثرتِ تلاوت، اہتمام نوافل، خانقاہی نظام میں شرکت، انفرادی اعمال کی تلافی اور کیسوئی سے انجام دہی، حسنِ معاشرت کی مشق اور دعوتِ دین کا کام کرنا ہے۔

اس بات کا شعور پیدا کیا جائے کہ کہ یہ چھٹی مخصوص رسمی نظام سے چھٹی ہے نہ کہ شرعی احکام سے چھٹی ہے نہ کہ شرعی احکام سے چھٹی ہے آزادی ، اینے باوقارلباس سے آزادی ، اخلاق وآ داب کی پابندی سے نجات کا نام تعطیل نہیں۔

طلبہ کے لیے نظام تعطیل

اس وقت تعلیمی موانع میں غیر حاضری سب سے بڑا مانع ہے اور اس میں المیہ بیہ ہے کہ بچوں کے سر پرستوں کی جانب سے متواتر کوتا ہیاں ہوتی ہیں، ایک طرف وہ بچہ کی اچھی معیاری تعلیم وتربیت کے خواہاں ہوتے ہیں اور دوسری جانب بچہ کوخائگی ہرتقریب شادی، عقیقہ، ولیمہ وغیرہ میں شرکت کی خواہش ہی نہیں کرتے؛ بلکہ اصرار کر کے چھٹی منظور کرانے کے لیے مجبور کرتے ہیں، ضروری ہے کہ اہل مدارس اس سلسلہ میں بھی اپنے ادارہ کے حسب حال کوئی مستحکم لائح ممل مقرر فرمائیں؛ تا کہ طلبہ کی غیر حاضری کے بڑھتے ہوئے رجحان پر حال کوئی مستحکم لائح مل مقرر فرمائیں؛ تا کہ طلبہ کی غیر حاضری کے بڑھ سکیں۔

- ا- مثلا ماہ یا ڈیڑھ ماہ سے پہلے تعطیل کم سے کم منظور کی جائے، پھراس میں بھی ایک مرتب نظام ہو کہ جمعرات کی دو پہر سے ہفتہ کی دو پہر تک مثلا رخصت منظور ہوتو وہ باقاعدہ کسی رجسٹر میں درج ہو، پھر بہ وقت واپسی حاضری ہو، اور وقت واپسی کا اندراج ہو، بہصورتِ تاخیر مناسب فہمائش کی جائے، وقت مقررہ پر حاضری کی صورت میں حوصلہ افزائی کی جائے۔غرض پورے تعلیمی سال میں اگر منظمین اس سلسلہ میں مستعدی و بیداری سے کام لیں گے تو کافی حد تک ہمارے بچوں کے ماحول میں سدھارا آئے گا۔
- ۲- عیدالانتخی، ششاہی یا سالانہ تعطیلات کے موقعہ پرطلبہ کواجتماعی طور سے اصلاحِ حال کی جانب متوجہ کیا جائے، اگر ہو سکے توتحریری طور پر کچھ ناصحانہ با تیں لکھ کران کے حوالہ کی جائیں، ہم یہاں اسی نوعیت کا مضمون قل کرتے ہیں جس کا عنوان ہے آپ تغطیل کیسے گذاریں؟ یہ ایک صفحہ کی تحریر ہے جس کی فوٹو کا پی چھیلیوں کے موقعہ

پرجامعہ فلاح دارین الاسلامیہ بلاسپور (مظفرنگر) میں طلبہ کوتفسیم کی جاتی ہیں، اس طرزتر بیت کے بھی مثبت نتائج ہمار ہے سامنے آئے ہیں۔

## آپ تعطیل کیسے گذاریں؟

عزیز طلبہ! آپ لوگوں کے نفع اور آپ کامستقبل روشن و تابناک بنانے کے لیے چند مفید باتیں لکھی جاتی ہیں، جن پر عمل کرنا آپ کے ذاتی فائدہ کے ساتھ دوسروں کے لیے بھی سبق اور نصیحت کا باعث ہوگا۔انشا اللہ۔

- ﷺ بیخے وقتہ نماز وں کا اہتمام تکبیرِ اولی کے ساتھ ایسا ہی ہونا ضروری ہے جس طرح آپ اینے جامعہ کے دینی ماحول میں کرتے ہیں۔
- ک آپگھر پررہیں یاکسی قرابت داری میں جانا ہوآپ اپنالباس ہرگزنہ بدلیں،ٹوپی اورٹخنوں سے او پرسلا ہوا پائجامہ جوآپ یہاں استعال کرتے ہیں وہ باقی رہے۔
- کے یہاں جامعہ میں رہ کر جوآپ نے سیکھا ہے، اسے اپنے اہل خانہ اور قریبی لوگوں کو سکھانے کی کوشش کریں، روزانہ عشا بعدا پنے بہن بھائیوں اور والدین کے سامنے نظام تربیت اور سچائی کے ایک سبق کا مذاکرہ کیا کریں۔
- آپ کے گھر میں اگر دینی ماحول ہے تو بہتر ور نہادب کے ساتھ اپنے گھر کے افراد
   کے سامنے دینی باتوں ، نماز وغیرہ کا مذاکرہ کریں ، اور احترام کے ساتھ نماز پڑھنے کی
   ترغیب دیں ۔
- ک اپنے گھر کے کاموں کو انجام دینے میں عارمحسوس نہ کریں؛ بلکہ محنت وشوق کے ساتھ ہاتھ ہاتھ بٹائیں، ہمار سے نبی گھر کے چھوٹے چھوٹے کی مخود انجام دے لیتے سے گھر الوں کا تعاون کریں۔ سمجھ دار اور سلیم الطبع بجے چھوٹی جھوٹی جھوٹی باتوں میں ضدنہیں کیا کرتے ، نازنخروں سے دورر ہتے ہیں۔

- ک آپ کا طرزعمل ہر گز ایسانہ ہونا چاہیے جس سے آپ کے ادارہ اور آپ کے اساتذہ کی بدنا می ہو۔
- اینی دعاؤں میں اپنے جامعہ کو اور اپنے تمام استاذوں کو نہ بھولیں۔اللّٰد آپ لوگوں کو سلامت رکھے، اپنے دین کی خدمت واشاعت اور حفاظت کے لیے قبول فرمائے، آمین،۔
- ہے۔ آج کے اس دور میں طلباء کا اپنے ساتھ فون رکھنا اور خصوصا اس میں انٹر نبیٹ کا
  استعال بیطلباء کی تعلیم کے لئے نہایت خطرناک اور سم قاتل ہے، اس لئے طلباء کواولا
  تو فون رکھنے سے بختی سے منع کیا جائے ، ورنہ کم از کم انٹر نبیٹ کے استعال پر تو مکمل
  پابندی ہونا چاہئے۔ اگر چیا نٹر نبیٹ کے مفید پہلو بھی ہیں؛ لیکن اس کے نقصانات
  استعال کرنے والے کے اعتبار سے بہت زیادہ ہیں۔

#### تعطیلات میں طلبہ کے لئے ضروری ہدایات

- ا) چھٹی کے اعلان پرطلبہ کوخصوصی ہدایتیں کی جائیں اور واپسی پرعمل کرنے نہ کرنے کے بارے میں معلومات کی جائیں۔
  - ۲) قرآن مجید کی تلاوت بلاناغه کرتے رہیں۔
  - ۳) جمعہ کے دن اپنے بڑوں کی قبروں پرجائیں اور ایصال تواب کریں۔
    - م) اینے گھر جھوٹوں ، بڑوں کے کلمات ، نماز سنتیں درست کرائیں۔
- ۵) جب تک گھر پررہیں، بہشتی زیور سے عقیدوں کا بیان اور حیات المسلمین سے نماز کا بیان اور حضوریاک علیہ کی سیرت روز انہ سناتے رہیں۔
  - ۲) جبیا گرمیں کھانے، پینے کے لئے ل جائے خدا کا شکرا داکر کے کھا بی لیں۔
- ے) نازنخرے نہ کریں،گھروالوں نے تعلیم کے لئے وقت دیا ہے یہی کیا کم احسان ہے؟
  - ۸) قرابت دارول میں زیادہ جانے کی کوشش نہ کریں۔
  - ۹) للكهايخ حفظ كے اساتذه يا پچھلے اساتذه سے ملتے رہيں۔

(منظم مدارس (انتظامات ومالیات)

ابستی میں بھی خواہ نحقو میں پھریں ، کہیں آنا جانا ، سخت ضرورت میں ہی ہونا چاہئے۔

104

اا) موقعہل جائے تومحلہ کی مسجد میں بھی عقید ہے سنایا کریں۔

۱۲) اینے گھریلوکام کاج میں ہاتھ بٹانے میں اپنی تو ہین نہ جھیں۔

سا) اینے اوقات کوزیادہ سے زیادہ کارآمد بنائیں۔(۱)

بقرعید کے موقع پر دس دن اور ششاہی کے بعد ۱۲ دن کی تعطیلات رہیں اور سالانہ کے بعد دوماہ کی تعطیلات ہوں ،سالانہ امتحان کے بعد طلبہ کو کتابیں انعام میں تقسیم کی جائیں ؛ تا کہ تعطیلات میں ان کا مطالعہ کر سکیں۔ (۲)

#### ہدایات برائے سالانہ تعطیلات

- ا) اینے بیچے کے علم سے خود فائدہ اٹھائے اور اسے ترغیب دیجئے کہوہ اپنے بھائی بہنوں کو پڑھائے ،تمام گھروالوں کی نماز درست کرے۔
  - ۲) روزانہ فضائل اعمال کی تعلیم گھر میں خود طالب علم کرے
- س) اپنے نئے بیچے یا کسی اور کے بیچے کو مدرسہ میں داخل کرنا ہوتو ۲۰ رمضان سے قبل مدرسہ خط لکھئے اوراس میں اپنے پیتہ کے ساتھ ایک جوابی لفافہ بھی ڈالئے اوراس خط میں بیضرور لکھئے کہ بجیہ کا نام اور عمر کیا ہے اور کیا پڑھا ہوا ہے۔
  - م) گھر ہی سے بچیہ کے بال استرے یا مشین سے کٹوا کرروانہ کردیں۔
  - ۵) هرمهینه بذریعه خط یافون بچه کی خیریت اور علیمی کیفیت پوچھتے رہیں۔
    - ۲) دوجوڙي چپل نشان لگا کر جينج دين؛ تا که محفوظ رہيں۔
- 2) ایک اسٹیل کے گلاس پر بڑے حروف میں نام لکھوا کر دیں اور ایک پلاسٹک کی بوتل بھی دیں۔
  - ۸) بچه کے ساتھ غیر شرعی لباس ، استری ، ٹیپ ریکارڈ اور ریڈیو اور فون وغیرہ نہ دیں۔
    - (۱) تعلیم وتربیت کس طرح: ۱۶۴،مهربان علی برو وتی
    - (۲) مدارس دینیہ کے لئے رہنما۔ ۱۸ مولا ناسید ذوالفقاراحمہ صاحب

- 9) اپنے بچے کا مزاج یہ بنائیں کہ اساتذہ تمہارے خیر خواہ ہیں وہ تمہیں حفظ ، عالمیت کے جس درجہ میں بٹھا دیں اسی میں بیٹھو ، کلاس بدلنے کا مزاج نہ بناؤ ، اس میں بڑا نقصان ہے۔
- ۱۰) بچه ناسمجهاور شکایتی مزاج هو تا ہے؛ اس کئے اس کی کسی بھی شکایت کا اس وقت تک اعتبار نہ کریں جب تک اس کی تحقیق نہ کرلیں۔
- ۱۱) چھٹیوں میں نماز، تلاوت، صبح وشام کی تسبیجات، مسنون دعائیں وغیرہ معمولات کی یابندی کریں۔
  - ۱۲) تضییع اوقات، بری صحبت اور بری مجلسوں سے پر ہیز کریں۔
    - ۱۳) بال سنت طریقه پر کٹوائیں ،غیر شرعی بال نهر کھیں۔
  - ۱۲) غیراسلامی عادات مثلا بیڑی ،سگریٹ ،تمبا کوگا ناوغیرہ سے بچتے رہیں۔
    - 1۵) مخرب اخلاق فخش كتب اوراخبارات ورسائل سے بجیس۔
  - ۱۲) گھر پر بھی اسلامی لباس پہنیں،غیراسلامی لباس مثلا بینٹ،شرٹ وغیرہ نہ پہنیں۔
  - ال باپ کا حددرجهاحترام کریں، ضداور مختلف چیزوں کی فرمائش بالکل نہ کریں۔
- ۱۸) غرض کہ کوئی ایسا کام نہ کریں جس پر کوئی حرف آئے یا آپ کی ، آپ کے گھر والوں کی اور مدرسہ کی بدنا می ہو۔
- 19) سفر (private) سوار یوں سے ہرگز نہ کریں اس لئے کہ ان میں بے ہوش کر کے گردے نکال لیتے ہیں،سرکاری بسول میں سفر کریں۔

### فارغین کو ۱۵ روز ہچھٹی دینے کے وقت کی ہدایات

- (۱) جماعت میں جانے کی پوری تیاری کر کے آئیں، جاتے ہی تیاری شروع کردیں۔
- (۲) بقدرضرورت رقم کا بندوبست کر کے آئیں ، بقیہ رقم حسب ضرورت دی جائے گی یا منگالیا کریں۔

(منظم مدارس (انتظامات و مالیات )

(۴) گھر پراعمال کی پابندی کریں،گھر میں سیکھنا سکھانا جاری رکھیں۔

109

(۵) آنے کے بعد بقیہ اسباق کی تکمیل ہوگی، خطبے یاد کر کے آئیں۔

(۲) اینے وطن میں حتی الا مکان نماز پڑھانے کی کوشش کریں۔

(۷) بستی کی مسجد میں اگر جماعت آئی ہوتی ہے تو تعلیم کرائیں۔(۱)

(۱) معین المدارس: ۲٬۱۳۷مؤلف: محمد شا کرصاحب

## نظام (دارالا قامة)

يقينا مجاہدہ كے بغير ہدايت اورعلم كاحصول نہيں ہوسكتا، ﴿ وَالَّذِينَ جَاهَدُوْا فِيْنَا ۗ لَنَهُ مِيَةً هُمْ مُسُلِّلَنَا "اسلاف امت كي مجاہدانه طالبعلمي ہميشہ کہي اورسنائي حاتی رہتی ہے، ہرز مانہ کے جسم، تُو کی مختلف ہوتے ہیں، اگر گذشتہ ز مانے کی غذائیں اور مکانات میں اس زمانے کے طالب علم کو دی جائے تو بچائے تعلیم قعلم کے علاج ومعالجه میں وفت گذرجائے گا،سہولت بپندی اورراحت طلی موجود ہ زیانہ کاوطیرہ بن چکا ہے ، اسبابِ راحت کے ساتھ بھی دینی علم کی طرف اگر کوئی متوجہ ہوتا ہے تو بساغنیمت ہے ، ذیل کے مضمون سے انداز ہ ہوگا کہ ا کابرین طلبہ کے لئے کس قدر راحت رسانی کا خیال رکھتے تھے، جلسہ کے اخراجات، مخصوص واردین اوراہم مہمانوں پرجس قدرمحنت اورخرج کیاجاتا ہے بالعموم اس قدران چیزوں کا اہتمام نہیں کیا جاتا ، حالانکہ ساری کدو کاوش کامحور طلبہ ہیں ، مسکلہ وسائل اور مالیہ فراہمی کانہیں عدم دلچیپی اور ترجیجات کی ترتیب کا ہے، سنت الہی یہ ہے کہ ان انتظامات میں ذمہ داران مدارس اگر نیت اور ہمت باندھ لیں ،مخیرین اورمحسنین کومتوجہ کریں تو اللہ ضائع نہیں فرماتے « أَنِّيْ لاَ أُضِيتُ عُمَلَ عَامِل " (البقرة: ١٩٥) تجربه بير ہے كه ايسے ماحول ميں رہنے والا طالب علم صفائی پیند،سلیقه مندبنتا ہے، نه که بے ڈھنگااور برتہذیب۔

انتظامیہ کو چاہئے کہ وہ طالب علم کی ضروریات کو دوسری تمام ضروریات پرحتی کہ تعمیری غیراہم ضروریات پرجتی مقدم رکھیں، پانی ، بجلی کی بھی تمی نہ ہونے دیں، ایسی جگہ مدرسہ قائم کریں جہاں بس یاٹرین کی سہولت ہو، بجلی یانی کا انتظام ہو، پانی میٹھا ہو، ہسپتال ہو، بازار ہو، نائی دھو بی کانظم ہو، مسلم آبادی طاقتور ہو، ڈاک خانہ ہو، تھانہ، سب کے باوجودوہ کوئی بڑاتر قی یافتہ شہرنہ ہو۔

کمرے صاف ستھرے ہوں اور ایک کمرے میں چھ طلبہ سے زائد نہ ہوں ،کسی طالب علم کو تنہا ایک کمرہ نہ دیں۔ طالب علم کو تنہا ایک کمرہ نہ دیں،طلبہ کوشہر میں کرائے پر کمرہ لے کرنہ رہنے دیں۔ جزیٹر کا انتظام

حضرت ہر دوئی کے مدرسہ کے علق سے مذکور ہے:

طلباء کی سہولت کی وجہ سے ہی مدرسہ میں جزیٹر کامعقول انتظام تھا اور ایک جزیٹر کے بجائے دو دو وجزیٹر کا انتظام رہتا کہ خدانخواستہ ایک خراب ہوجائے تو دوسرا موجود رہے ، بروفت اس کواستعال کیا جاسکتا ہے ، جزیٹر چلانے کے لئے ایک مستقل ملازم رکھا گیا، جس کی رہائش کا انتظام جزیٹر روم کے متصل کیا گیا، تا کہ جزیٹر چلانے میں معمولی تاخیر بھی نہ ہو ، بجل کسی وفت بھی غائب ہو، دن میں یارات میں فورا جزیٹر چلاد یا جاتا ہے ، تا کہ اسا تذہ ، طلباء کو بجلی نہ ہونے کی وجہ سے ادنی درجہ کی بھی تکلیف نہ ہو۔

دارالطلبه مين بجلى كامعقول انتظام

مدارس میں عموما درسگا ہوں میں بجلی کا اہتمام رہتا ہے، دارالطلبہ کی طرف زیادہ توجہ نہیں رہتی ،اورا گربجلی کا انتظام ہوابھی جنریٹر کی روشنی کاعمو ما دارالطلبہ میں اہتمام نہیں ہوتا،مگر حضرت اقدس سرہ کے یہاں دارالطلبہ میں روشنی کا خاص اہتمام کیا جاتا تھا کہ جنزیٹر کی روشنی

177

جس طرح مسجدودرسگا ہوں میں پہنچتی اسی طرح دارالطلبہ میں بھی بیہ ہولت برابر میسرتھی۔ **دارالطلبہ میں کولر کا انتظام** 

دار الطلبہ میں پنکھوں کے ساتھ ساتھ کولروں کا بھی انتظام کیا گیا تھا، اور بیسہولت تمام طلباء کے لئے میسرتھی۔

مصندے پانی کا انظام

گرمی کے زمانہ میں ٹھنڈ بے پانی کا بھی معقول انتظام رہتا، اس کے لئے ٹھنڈ بے پانی کی مشینوں کا انتظام کیا گیا تھا، جن میں چوبیس گھنٹے ٹھنڈ بے پانی کی سہولت میسر رہتی اور مشینیں اس طرح رکھی گئی تھیں کہ دارالطلبہ میں رہنے والے اور درسگا ہوں میں پڑھنے والے برابر بسہولت ٹھنڈا یانی استعال کرسکیں۔(۱)

گرم پانی کاانظام:

ساتھ ہی ساتھ اگر ہو سکے نہانے اور پینے دونوں کے لئے گرم پانی کا انتظام بھی موسم کے لئے گرم پانی کا انتظام بھی موسم کے لحاظ سے ہوتو زیادہ بہتر ہوگا۔جیسا کہ مفتاح العلوم میل وشارم وغیرہ میں اس طرح کا

انتظام ہے۔ دھونی کانظم

بعض مدارس میں دھونی کا بھی نظم ہے،اس میں بچوں کی سہولت بھی ہےاور یکسوئی بھی ہوجائے گی۔ نائی کانظم

اسی طرح اگر مدرسہ بڑا ہوتو نائی کا انتظام بھی جمعہ کے دن یا مہینہ میں ایک دفعہ ہوجائے توطلبہ کو باہر جانے کی ضرورت نہ رہے گی۔

مهمانخانه

مدرسه میں مہمان خانہ بھی جہاں مہمانوں کے لئے تھہرنے کانظم ہوسکے، مردوخواتین

اور بچوں کے اولیاء کے لئے علا حدہ انتظام ہو، رہنے سہنے، بستر سمیت کھانے وغیرہ کانظم بھی ایک متعینہ مدت کے لئے اس میں ہو۔ جیسے دارالعلوم دیو بنداور دیگر مدارس اسلامیہ میں ہے۔

اس حواله سے مفتی زین الاسلام فرماتے ہیں:

'' مدرسه میں جورقوم آتی ہیں،اگرمعطیین کی طرف سے سی مصرف مثلا تعمیر، کتابوں کی خریداری وغیرہ کی صراحت کردی گئی ہے ، تو ان رقوم کو انہی مصارف میں خرچ کرنا ضروري ہے: "فإن شرائط الواقف إذا لم يخالف الشرع، وهو مالک فله أن يجعل ماله حيث شاء ما لم يكن معصية "(١) نيز عام عطيات اور صرقاتِ واجبه جیسی واجب التملیک رقومات کوغریب طلبه پرخرچ کرنا ضروری ہے، البتہ عام عطیات کی مدمیں آئی ہوئی رقم سےضرورت کےموقعے پرمہمانوں کے کھانے بینے کا وغیرہ میں خرچ کیا جاسکتا ہے، کیکن پیربات انتہائی قابل لحاظ رہے کہ مدرسے کے فنڈ سے انہی مہمانوں کی خاطرتواضع کی گنجائش ہے، جوخاص مدرسہ کے کام کے لئے آئے ہوں، اپناذاتی کام پاکسی دوسرےمقصد سے،اگر جہدینی ہوجیسے بلیغ واصلاح وغیرہ کے لئے آنے والوں کو مدرسہ کی رقم سے کھانا کھلانا شرعا جائز نہیں (۲) البتہ کسی مہمان کے اعزاز میں مہتم صاحب یاان کے تھم سے بعض اساتذہ کھانے میں شریک ہوجائیں تو کوئی حرج نہیں ، اسی طرح اگر مدرسے کے کام کے لئے مہمان کے ساتھ سفر درپیش ہوا ورمہتم یا اساتذہ کی معیت بھی ضروری سمجھی جائے تو مدرسے کے خرج پر سفر کرنے کی گنجائش ہے؛ لیکن کفایت شعاری بہر حال ضروری (m)\_<u>~</u>

## مهمانوں کی ضیافت

(۱) غالب بیہ ہے کہ چندہ دہندگان کی طرف سے اس کی اجازت نہیں ہوتی ہے، اس لئے

<sup>(</sup>۱) الدرمعالرد, كتاب الوقف, مطلب شرائط الوقف معتبرة ما لم تخالف الشرع: ١٦ / ٥٢٧

<sup>(</sup>٢) مستفاد: فماوی محمودیه: ۲۳ / ۵۳ / ۱۰۵۱ المدارس

<sup>(</sup>m) چندا ہم عصری مسائل: بیج اجارہ اور وقف کے مسائل: ۲۹۲

(منظم مدارس (انتظامات ومالیات)

140

اینے پاس سے خرچ کرنالازم ہے۔

(۲) مخصوص مہمان کی ذات سے مدرسہ کومعتد بہ نفع کی تو قع ہوتو درست ہے، ورنہ ہمم واہل شوری اپنے پاس سے خرچ کریں۔(۱)

صرحوابأنمراعاةغرضالواقفينواجبة"(٢)

الثامنة في وقف المسجد أيجوز أن يبنى من غلته منارة؟ قال في الخانية: معزيا إلى أبى بكر البلخى إن كان ذلك من مصلحة المسجد بأن كان أسمع لهم فلا بأس به (٣)

اورایک جگه فرماتے ہیں:

اگر مدرسہ کو نفع کی توقع ہواور چندہ دہندگان کی طرف سے صراحتا یا دلالۃ اجازت اور رضامندی ہوتو مہمانوں کی ضیافت مدرسہ کی جانب سے کرنا درست ہے، یامدرسہ میں باضابطہ ضیافت کا الگ فنڈ ہوتو اس فنڈ سے کرنا درست ہے، ورنہ ذمہ دارا پن جیب سے خرج کرے۔(۳)

كيمر ه نصب كرنا

آج کل ایک کیمرہ رائے ہے،جس کو عام اجتماع گا ہوں مثلا بڑے بڑے ہوٹلوں، ہسپتالوں، اسٹیشنوں، ہوائی اڈوں اور شہر کے چورا ہوں وغیرہ پرنصب کیا جاتا ہے، اوراس کا کنکشن چھوٹی اسکرین پر کیمرہ کی زدمیں آنے والے تمام افراد کی تصاویر نظر آتی ہیں، اوراس کے خور یعہ متعلقہ اشخاص کی نقل وحرکت پر مکمل نظر رکھی جاتی ہے، اورا یک متعینہ مدت تک اس نقل وحرکت کوریکارڈ کیا جاسکتا ہے، وقت ضرورت آن کر کے دیکھا جاسکتا ہے، اور یہ چیز بظاہر چوری، خیانت، ایذارسانی اور مکنہ خطرات سے حفاظت کا عمدہ سامان ہے، تو اب

<sup>(</sup>۱) مستفاد فتاوی رحمیه: ۲/۸، جدیدز کریا: ۹۲/۹

<sup>(</sup>۲) شامی،الوقف،مطلب مراعاة غرض الواقفین واجبة ،زکریا:۲۱۵/۲۲

<sup>(</sup>۳) متفادفتاوی رحمیه:۲/۸۷زکریا،۹۶/۹۶البحرالرائق: کتابالوقف،زکریا:۳۶۰/۳

سوال بیہ ہے کہ اس کیمرہ کوکسی اسلامی درسگاہ وغیرہ میں نصب کر کے طلبہ کرام پر نظر رکھ کر متعلقہ فوائد حاصل کرنے اوران کی لا یعنی مصروفیات اورغیر قانونی حرکات پر کنٹرول کرنے کے ارادہ سے استعال میں لا نا شرعی نقطہ نظر سے کیا حکم رکھتا ہے، اوراس کے استعال کی کہاں تک گنجائش ہے؟ امید ہے کہ تشلی بخش جواب مرحمت فرمائیں گے۔

الجوابوباللهالتوفيق:

جس کیمرہ کاسوال نامہ میں ذکر ہے، مالی نقصان سے بیخے کے لئے دفع مصرت کے طور پر اس کی گنجائش ہے ، لیکن مدارس اسلامیہ اور دینی درسگاہوں میں یہ کیمرہ لگانا کسی طرح مناسب نہیں ہے، اکابرومشائخ کے طریقہ کے خلاف ہے، اور طلبہ کی اخلا قیات پر نظرر کھنے کے لئے اس قدر تجسس کے ہم مکلف نہیں ہیں، اور مدارس اسلامیہ اور دینی درسگاہوں میں مالی نقصان اور حقوق العباد کے تلف ہونے کا ایسا خطرہ نہیں ہے، جس کے لئے ایسے تجسس کے کیمرے کے لگانے کی ضرورت ہو؛ لہذا مدارس اسلامیہ کو ایسے کیمروں سے یاک رکھا جائے۔ (۱)

دو پہلوغورطلب ہیں، ایک ان کی تربیت، اساتذہ کرام کی نگرانی اس مقصد کے لئے تو شاید مناسب نہیں ہے، خلوت وجلوت کا تقوی، استحضار واحسان کی کیفیت، ترغیب کا ماحول، وقا فو قا ایمانی مذاکر ہے ہی اس کے لئے مفیدر ہے ہیں، اب بھی ہیں، کسی بھی قانون کے نفاذ کا پہلاقدم یہ بی ہونا چاہئے، دوسرا پہلوحکومتی قوانین، ناگہانی حوادث، وشمنول، بدخواہوں کی شرانگیزی، کسی طالب علم یا استاذ کا لڑائی جھگڑ ہے میں انتہائی اقدام، قتل وموت، غیر معمولی رخم وغیرہ کے موقعہ پر یہ کیمرے مدرسہ کی حفاظت، واقعہ کی صحیح نوعیت کا اندازہ کرنے میں معاون بنتے ہیں۔

#### اس سلسله کا ایک اور فتوی ہے:

مدارس میں پڑھنے والے طلبہ قوم وملت کی امانت ہیں ، انہیں زیورعلم سے آ راستہ کرنا اوران کی دینی واخلاقی تربیت کرنایقینااہل مدرسہ کی ایک اہم ذمہ داری ہے، اوراس کے لئے

<sup>(</sup>۱) فآوی قاسمیه: ۱۹، حضرت مولا نامفتی شبیر صاحب قاسمی، مکتبة اشرفیه، دیوبند، الهند

جوبھی مناسب طریقہ اختیار کیا جائے حدود شریعت میں رہے نہ کہ صرف جائز؛ بلکہ مستحسن ہے، طلبہ کی تعلیم وتربیت کے لئے ان کی دیکھ بھال اور نگرانی ایک اہم کام ہے، اس لئے اگرانہ یں لڑائی جھکڑے سے بچانے ، غلط کاموں اور برائیوں سے سے دورر کھنے اور بہتر ومناسب تربیت میں کیمرہ لگانا مفید ومعاون ہوتو کیمرہ لگانا جائز ہے؛ کیوں کہ کیمرے میں آنے والی شکل جب تک اسے کسی چیز پر پرنٹ آوٹ نہ کرالیا جائے تصویر کے دائرہ میں نہیں آتی ، اس کی مثال شیشے میں نظر آنے والی شکل کی ہے، جسے تصویر کا درجہ نہیں دیا جاسکتا، لہذا اس میں بچوں کی نگرانی کے ساتھ مسجد کی چیزوں کی حفاظت بھی شامل ہوجاتی ہے، اس لئے گویا یہ مسجد اور مدرسہ اس کی جیزوں کی نگرانی اور حفاظت کا ذریعہ بن جاتی ہے، اس لئے گویا یہ مسجد اور مدرسہ اس کی جیزوں کی نگرانی اور حفاظت کا ذریعہ بن جاتی ہے، اس لئے گویا یہ مسجد اور مدرسہ اس کی چیزوں کی نگرانی اور حفاظت کا ذریعہ بن جاتی ہے، اس لئے اس میں کوئی قباحت نہیں۔

البتہ طلبہ کے ہاسٹل میں خصوصا وہ طلبہ جو بڑے ہیں اور کنگی وغیرہ پہن کرسوتے ہیں تو ان کے کمرول میں کیمرے کا استعال محل نظر ہے، کیونکہ نبیندگی حالت میں انسان کس حالت میں رہتا ہے اور جسم کے کون سے اعضاء کس حالت میں رہتے ہیں انسان کو اس کی خبر نہیں ہوتی اور وہ چیز کیمرے میں قید ہوجاتی ہے، قرآن مجید میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ عشاء کے بعد کوئی شخص کسی کے کمرے میں بلاا جازت داخل نہ ہو کیوں کہ وہ کمرے میں کس حال میں ہے باہروالے کو کیا معلوم؟، بغیر اجازت داخلہ کی ممانعت کی وجہ بہی ہے کہ اس کی پر دہ پوشی باقی رہے اور کسی کی نظر نہ بڑے۔

اس کئے کلاس ، روم اور گراؤنڈ وغیرہ میں کیمرے لگانا تو درست ہے ، مگر رہائشی کمروں اور ہاسٹل میں لگانا عام حالات میں درست نہیں ہے ، اس میں احتیاط کی سخت ضرورت ہے۔

ہاں اگر بچوں کے بگڑنے کا سخت اندیشہ ہوا ور تجربات سے معلوم ہو کہ اس کے ذریعہ طلبہ کے غلط کیرکٹریا گندی حرکتوں پر پابندی لگ سکتی ہوتو گنجائش ہے، کیوں کہ اس میں خود ان بچوں کی دینی وجسمانی حفاظت مقصود ہے۔(۱)

<sup>(</sup>۱) كتبهالعبه محدز بيرالندوى،مركزالجث والافتاءالجامعة الاسلاية اشرف العلوم نالاسوبارهمبيئي انديا

## نظام دواخانه

#### دواخانه رشفاخانه کے امور

- ا۔ بیار کے لئے ایک روم متعین کریں جس کا نام دارالمرضی وغیرہ رکھیں۔
- ۲ اذن الاستراحة نامی ایک کارڈ تیار کریں؛ تا کے طلبہ بہانہ بازی نہ کرسکیں۔
- س۔ ایک استاذ دواخانہ کے ذمہ دار طئے ہوں اوران کے ماتحت چند طلبہ معاون ہوں۔
- س۔ اذن الاستراحة کے بغیر کسی طالب علم کو دار المرضی میں سونے کی اجازت نہ دیں، جس مریض کواذن الاستراحة دیں اس کی فہرست بنائیں، اس فہرست کے مطابق ہیں یانہیں دیکھیں اور شفایا بہونے کے بعد فور اان سے اذن الاستراحة لے لیں، متعدی بیاریوں کی روک تھام کے لئے مناسب قدم اٹھائیں جیسے نائٹے وغیرہ۔
- ۵۔ ناداراورمفکس طلبہ جواپنی جیب سے دوائیاں منگانہیں سکتے ان کو مدرسہ سے دوائیاں منگانہیں سکتے ان کو مدرسہ سے دوائیاں منگا کر دیں۔
  - ۲۔ چلتے پھرتے بیارطلبہ کا جائزہ لیں۔
- ے۔ جوطلبہ اچھے ہونے کے باوجود بھی دار المرضی میں پڑے رہتے ہیں ان کو کلاس میں بھیج دیں۔
- ۸۔ یمارطلبہ کا جو کھاناان کے لئے مناسب ہے فکر سے ' دارالمرضی'' پہنچائیں، کھانے کے بعد فکر سے کھانے کے بعد فکر سے کھانے کے برتن روم یا دارالطعام میں پہنچائیں۔
  - ۹۔ طالب علم اگر بہت ہی بیار ہے تواس کو دفتر کی اجازت سے گھرروانہ کریں۔

| مدارس(انتظامات ومالیات)  | منظم |
|--------------------------|------|
| إمدارك والمطافات وفاحيات | _    |

IYA

۱۰ یمارطلبہ کے کھاتے میں روپیئے جمع ہیں تو ان روپیوں سے ان کا علاج کریں ، زیادہ کی ضرورت پڑے تو اپنی جیب یا مدرسے سے دے کرعلاج کرائیں ، پھران کے سرپرستوں سے وصول کریں۔

اا۔ دارالمرضی کی صفائی پرزیادہ تو جہدیں۔

۱۲۔ بیارطلبہ کو باجماعت نماز پڑھوائیں، چاہے دارالمرضی میں ان کی علاحدہ جماعت کرنا پڑے۔

سا۔ بیارطلبہ کوڈاکٹر کے مشورہ سے پینے کے لئے گرم پانی دیں اور بار بیاروں کی تحقیق کرکے صحت یاب ہونے پران کوکلاسوں میں بھیج دیں۔

۱۳ دوائیوں کی حفاظت کریں۔

10- برطالب علم کامکمل ڈاکٹری ریکارڈ رکھیں۔(۱) نقشہ

إذنالاستراحة

تاريخ:

مریض کا نام:....

شعبه:

مرض:

مدت:....تک ہے

دستخطاستاذ:....

<sup>(</sup>۱) معین المدارس: ۱ر ۲۲ ، مؤلف محمر شاکرخان صاحب قاسمی ، مکتبة بیت العلوم

## نظام صحت

## مدرسها شرف المدارس ہردوئی کے طلباء کی تیار داری اور معالجہ

طلباء کے لئے دوا دارواور معالجہ کا بہترین انتظام کیا جاتا، بیار طلبہ کے لئے مستقل کمرہ کا دار الشفاء یا دار المرض کے نام سے انتظام تھا، تاکہ بیار طلبہ کی پوری دیکھ بھال کی جاسکے، اور ان کی عیادت نیز معالجہ کا معقول بندوبست ہوتا، ڈاکٹر کو دکھا یا جاتا، یا بلا یا جاتا اور بہترین علاج کرایا جاتا، پر ہیز کا معقول انتظام ہوتا اور بیار طلباء کی پوری دلجوئی کی جاتی، خود حضرت والا قدس سرہ بار بارعیادت کے لئے تشریف لاتے جس کی وجہ سے اساتذہ کرام اور طلباء بھی عیادت کے فضائل بیان کئے جاتے، تاکہ زیادہ سے زیادہ عیادت کی سنت پر بھی عمل ہوجاتا اور بیار طلباء کی دلداری بھی ہوجاتی کہ شاید ان کے گھریر بھی ایساعلاج اور ایسی تیارداری نہ ہویا تی ۔

مستطیع طلباء سے ان کے مصارف بھی وصول کئے جاتے ،تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی شفقت تربیت انتہائی شفقت کے ساتھ والدین کی شفقت کو بھول جاتے ۔ (۱)

#### حفظان صحت كاخيال

الله تعالی نے انسان کو جوزندگی عطافر مائی جوجسم عطافر مایا، عطیہ خداوندی ہے، انسان اس کا مالک نہیں ؛ بلکہ امین اور محافظ ہے، انسان کے ذمہ اینے نفس کی حفاظت ضروری قرار

<sup>(</sup>۱) حیات ابرار: ۵ ۱۳ مجمد فاروق صاحب، مکتبه شاه ابرارالحق، میر گھ

دی گئی ہے، ''إن لنفسک علیہ ک حقا' تو کل علی اللہ کے ساتھ ساتھ حفظان صحت کا خیال اور اس کی رعایت اس کے اصول کی رعایت حضرت والا قدس سرہ کوجس قدر کرتے ہوئے دیکھاکسی اور کونہیں دیکھا۔

دوا، غذا کا پورا پورا خیال، معالج کے احکام کی پوری پوری رعایت جتنی حضرت والا قدس سرہ فرماتے ہے، کسی اور کونہیں دیکھا، شب وروز میں جتنی دوائیاں استعال کی جاتی تھیں، دداؤں کی شیشوں پران کا نام لکھا جاتا، ان پراستعال کا وقت لکھا جاتا، ایک کاغذ پر اس کا نقشہ بنایا جاتا، وہ نقشہ ایک دفتی پر چیکا کرنشست گاہ کے بالکل قریب رکھا جاتا، جس پر آسانی سے نظر پڑ جائے، اسی کے مطابق دواؤں کا پورا اہتمام فرماتے، یہی احتیاط غذا کے بارے میں بھی فرماتے، معالج نے جو غذا تجویز فرمادی اس کی بھی پوری پوری رعایت فرماتے اور اس کے خلاف کرنا ہر گزگوارانہ فرماتے۔ (۱)

## مریض طلباء کے لئے ہدایات

مریض طلباء کے لئے اہل دفتر کی خاص ہدایت تھی۔

- (۱) تعلیمی گھنٹی سے مریض طلباء دارالشفاء میں آرام کریں گے۔
  - (۲) بعد عصر مریضوں کو چبوتر ہ پر منتقل کیا جائے۔
- (۳) مریضوں کی منتقلی کے بعددارالشفاءکو مقفل کردیا جائے۔(۲) ورزش ورزش

مدارس دینیه میں ورزش کا نظام ہونا ضروری ہے، بہتر یہ ہے کہ ایک ماسٹر مقرر کرلیا جائے، جو ہر جماعت کے طلبہ کوان کی عمر کے لحاظ سے ایک کھلے میدان میں مختلف ورزشیں یا کھیل کھیلے کی ترغیب دیے کر ورزش کرائے ، کھیل وہ سکھلائے جن میں ورزش کے ساتھ ساتھ دفاع کا پہلو بھی ہوجیسے لاکھی چلانا، کبڑی یافٹیال، والی بال، بچوں کو تیرنا اور سائیکل

<sup>(</sup>۱) حیات ابرار رحمه الله: ۱۱ / ۱۹۵ ، مؤلف محمه فاروق صاحب ، مکتبه میر که

<sup>(</sup>۲) حیات ابرار: ۱۸۰۱، مؤلف محمد فاروق صاحب

چلانا بھی سکھانا چاہئے ، نیز طلبہ کو حفظان صحت کے موٹے موٹے اصول بھی بتلانا چاہئے ، اور مضراغذ بیاور مضرعادات سے واقف کرا کراس سے بچنے کی ہدایات بھی دیں۔

جسمانی صحت اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، اس کی حفاظت وتقویت کے لئے متعدد حدیثوں میں آیا ہے: "المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف" قوت اللہ کے بہاں چونکہ محبوب ویسندیدہ چیز ہے، لہذا اس کو باقی رکھنا اور جو چیزیں قوت کو کم کرنے والی ہیں ان سے احتیاط رکھنا ہے سب مطلوب ومحمود ہیں، اس لئے نظام تربیت کا ایک شعبہ ورزش اور کھیل کود کا رکھا گیا ہے۔

طریقهٔ مل: خالی اوقات میں سبھی طلبہ تھیلتے ہیں ،فجر بعد اور عصر بعد با قاعدہ استاذوں کی نگرانی میں تھیل کوداورورزش کا اہتمام کیا جاتا ہے۔

مدت عمل: بورے سال گرمی سردی کے موسم کے اعتبار سے جزوی ترمیم ہوجاتی ہے۔ (۱) ورزش سے متعلق امور

- 🖈 بچوں کی دو جماعتیں بنائیں ،ایک ورزش کی ، دوسری صفائی کی اور ہفتہ واری بدلیں۔
- ﷺ فجر کی نماز کے بعد قر آن کی تلاوت کے وقت بچوں کو دوحصوں میں تقسیم کریں ، ایک طرف ورزش کرنے والوں کو بٹھا ئیں اور دوسر بے طرف صفائی والوں کو بٹھا ئیں۔
- ک دعا کے بعد پہلے ورزش والوں کو جھوڑ کر میدان میں صفیں بنوائیں پھر صفائی والوں کہ کھوڑیں تا کہ خلط ملط نہ ہو۔
  - 🖈 جیموٹے بچوں کوآ گے اور بڑے بچوں کو پیچھے کھڑا کریں
    - 🖈 ورزش کے ہراسٹیپ کا فائدہ بچوں کو بتا تیں۔
- ہے دو چار بچوں کی نگرانی کے لئے طئے کریں اور درمیان میں نگرانی کروائیں ؛ تا کہ بچہ ہر اسٹیب کو بوری طریقہ سے ادا کرے۔
  - 🖈 ورزش کے اندر جواسٹیپ ہیں اس کوتر تیب کے ساتھ نمبر وارا دا کریں۔

<sup>(</sup>۱) تعلیم وتربیت کس طرح ؟:۱ر ۱۲۲

🖈 ورزش کے بعد بچوں کی حاضری لیں۔

⇒ جوطلبہ ورزش میں حاضر نہ ہوں ان کا نام لکھ کرعشاء کے بعد تمام طلبہ کے سامنے سزا
 دیں۔(۱)

اس کے احکام وآ داب جاننے کے لئے ہماری کتاب''مسنون معاشرت''جلد ۲، ص: ۹۵ س،مناسب سمجھیں تو بھی بھی طلبہ کوسنادیا کریں۔

# نظام ملاز مين

ملاز مین میں دیانت دار، نماز کے پابنداور داڑھی والے اور اسلامی لباس پہننے والے رکھنا چاہئے اور ان کولکھنا پڑھنا بھی آتا ہو۔(۱) مدرسہ کی چیز ضائع نہریں

حضرت ہردوئی ارشادفر ماتے ہیں: جس جگہ بیٹے ہووہاں سے جب اٹھ کر جاؤتو دیکھ لینا چاہئے کہ پنکھا تو نہیں چل رہا، بتی تو نہیں جل رہی ہے، اگر جل رہی ہے تو بند کر دے، ورنہ مدرسہ کے مال کا ضیاع ہوگا، مدرسہ کا نقصان نہ کرے، ہم کو مدرسہ سے کتنا نفع ہورہا ہے؛ اس کئے جہاں تک ہوسکے اس کو نقصان نہ پہنچائے، اس کی چیزوں کی حفاظت کرے، ضائع ہونے سے بچائے۔ (۲)

## غیرتدریسی عملہ کے لئے چندامور

- ا ایک مدرس یاملازم ہمارے ادارے میں انداز اتیس سال خدمت انجام دیں گے۔
  - ۲- رٹائر ہونے تک ہرایک کی تنخواہ دوگنی ہوجائے گی۔
- ۲- رٹائر ہونے پراگر مزید کام کرنا ہے اور ان میں طاقت وہمت ہے تو ان کی درخواست پر اہل شوری کی رضامندی واجازت سے مزید خدمت انجام دے سکتے ہیں ؛لیکن رٹائر منٹ کے وقت جو تنخواہ تھی وہی رہے گی۔

<sup>(</sup>۱) مدارس دینیه کیلئے رہنمااصول:۱۹

<sup>(</sup>٢) محالسمجي السنة: ١١٥

منظم مدارس (انتظامات ومالیات)

- ۳- یہ جونظام بنایا گیاہے ایک ضابطے اور اطمینان کے لئے ہے؛ لہذااس بات کا اطمینان کے لئے ہے؛ لہذااس بات کا اطمینان کر تھیں کہ مہنگائی وغیرہ ہنگامی ضرورت کے وقت مشورہ کر کے اس میں اضافہ بھی کیا جاسکتا ہے۔
- ۵- اضافہ میں پانچ سال کے وقفے بنائے گئے ہیں مثلا: ستائیس سورو پٹے ننخواہ والے کے یانچ سال تک ہرسال ۲۰ رویدئے بڑھیں گے۔
- ۲- چوتھے درجے کے ملاز مین کی تخواہ چول کہ کم ہوتی ہے؛ لہٰذااس کی کوشش کی گئی ہے
   کہا خیر میں ان کی تخواہوں میں قدر سے اضافہ ہو۔

#### ملازمین کے درجات

پہلا درجہ: ذہنی ٹیکنیکل،طباخ بھی اسی میں داخل ہیں۔ دوسرا درجہ: ذہنی کام میں دوسری سطح کے لوگ آفس کلرک وغیرہ۔ تیسرا درجہ: مز دورطبقہ میں معمر پرانے قسم کے لوگ۔ چوتھا درجہ: لیبر (مز دورطبقہ نیاعملہ) مثلا صفائی، باغیجہ، مطبخ، برتن دھونا، دسترخوان

وغيره-

#### ہدایات برائے غیر تدریسی عملہ

- ا- هفته میں ایک دن کی چھٹی ملے گی۔
- ۲- اتفاقی رخصت سالانه پندره روز ملے گی۔
- س- سالانہایک ماہ کی تعطیل ملے گی ؛لیکن مدرسہ کے تقاضے کو پیش نظرر کھ کر تقذیم و تاخیر کے ساتھ دی جائے گی۔
  - ۳- ہفتہ واری چھٹی طئے شدہ ایام ہی میں ملے گی۔
- ۵ ہنگامیمشورہ کےوفت قبل از وفت بھی آنا پڑے گااور بعد وفت بھی رہنا پڑے گااوور ٹائم کامعاوضہ نہیں ملے گا۔
- ۲- اہلیہ نہ ہوتو پانچ روزمفت کھانا کھاسکتے ہیں،اس کے بعد پانچ روپیہ مثلا فی وقت خرید

[120]

## [منظم مدارس(انتظامات ومالیات)]

کرکھائیں۔

2- کبھی کام میں کوتا ہی نہ ہو، ناراضگی نہ ہو، ناراضگی کے باوجود ایسا کام کرتے ہیں اور جو کچھ شکایت ہووہ ذمہ داروں کے ماہانہ مشور سے میں پیش کی جائے۔

۸- جس کام میں لگادیں قبول کرلیں۔

9- تقررکے لئے بستی کے ذمہ داروں کے نام پتے اور تصدیق ضروری ہے؛ تا کہ بوقت ضرورت ان سے رابطہ قائم کیا جاسکے۔(۱)

#### مدایات خصوصی برائے عملہ مدرسہ

ا۔ عملہ کا ہرشخض باوضور ہنے کی کوشش کر ہے۔

۲۔ جب خدمات سے بچھ وقت خالی بچے تو ذکر واذ کار میں مشغول رہیں۔

س۔ کسی کو کچھ پریشانی لاحق ہوتو آپس میں ایک دوسرے سے تذکرہ نہ کریں؛ البتہ ہمہم سے کہہ سکتے ہیں۔

سم۔ کام کے بارے میں ایک دوسرے کا تعاون اور آپس میں بھائی بھائی بن کررہیں۔

۵۔ صفائی درجوں کی ہویا کہیں کی سب پڑھائی سے بل ہونی چاہئے بعد میں نہیں۔(۲)

<sup>(</sup>۱) معین المدارس: ۱۷۲۱،مؤلف:محمرشا کرخان صاحب قاسی

<sup>(</sup>۲) حات ابرار:۲۲

# نظام طبخ

مقامي طلبه يعنى اصحاب صفه كاقيام وطعام

درسگاہ نبوت میں مقامی اور بیرونی قشم کے طلبہ تعلیم وتربیت حاصل کرتے تھے اور دونوں کے قیام وطعام کا جدا جدا انتظام تھا، اور دونوں یعنی اصحاب صفہ کا دار الا قامہ مسجد نبوی اوراس کا صفہ تھا اور رسول اللہ ﷺ اور صحابہ ان کے کھانے کا انتظام کرتے تھے، ان کی تعداد بیک وقت عام طور سے ساٹھ ستر ہوا کرتی تھی۔

شروع میں اصحاب صفہ کے کھانے کا کوئی مستقل نظم نہ تھا، پھر بعد میں رسول اللہ ﷺ
نے ان کے کھانے کا بوں انتظام فرما یا کہ انصار کو تکم دیا جس شخص کے بہاں دوآ دمیوں کا کھانا ہو وہ بیانچ چھ شخصوں کو ہو، وہ تیسر نے خص کو لیجائے اور جس کے بہاں چارآ دمیوں کا کھانا ہو وہ بیانچ چھ شخصوں کو لیجائے ، نیز انصار نے رسول اللہ ﷺ سے کہا کہ ہمار سے بہاں ایک ایک، دو دوآ دمیوں کو بھیج دیا کریں اور رسول اللہ ﷺ نے اپنی ص حابہ سے طلبہ کے خور دونوش کا انتظام کیا، اموال بین فریظہ، اموال خیبر اور اموال فدک میں آپ کے خاص جھے تھے، جن میں میں آپ کے خاص جھے تھے، جن میں فراء ومساکین، مسافر اور وفود عرب کے حصے مقرر تھے۔

انصار میں حضرت سعد بن عبادہ بن دلم اصحاب صفہ اور وفود عرب کے قیام وطعام میں سب اسے آگے منصے، زمانہ جاہلیت سے ان کے باپ دادا اور وہ خود جود وسخا میں مشہور منصے، روز انہ ان کے بالا خانہ سے اعلان کیا جاتا تھا کہ "من أحبّ الشحم واللحم فلیا تا طعم دلم"(۱)

<sup>(</sup>۱) البدايةوالنهاية، ابن كثير: ۲۱۹/۱۳

رسول الله ﷺ کے مدینہ منورہ آنے کے بعد سعد بن عبادہ کے بہاں سے آپ کے پاس کھانے کے طبق آیا کرتے تھے۔حضرت ابو ہریرہ ﷺ کہتے ہیں کہ رسول الله ﷺ شام کو ہمارے پاس تشریف لاتے ،اورایک صحابی کے ساتھ ایک یا زیادہ اہل صفہ کو تھیج دیا کرتے تھے،بعض اوقات تقریبادس آدمی ﷺ جاتے اور سول الله ﷺ کا کھانا لایا جاتا تو سب ل کر کھاتے تھے،اور آپ ان سے کہتے کہ "ناموا فی المسجد "مسجد میں سوجاؤ، مسجد میں سوجاؤ، سوجاؤ، سیمانے میں سوجاؤ، سوجاؤ، سیمانے میں سوجا

خلافت راشده میں طلبہ کا قیام وطعام کانظم

عهدرسالت میں مقامی اور بیرونی دونوں قسم کے طلبہ کے قیام وطعام کا با قاعدہ انتظام تھا،مقامی طلبہ یعنی اضیاف اسلام اصحاب صفہ اور دیگر فقراء ومساکین مسجد نبوی میں قیام کرتے تھے،رسول اللہ ﷺ اور باحیثیت صحابہ ان کواپنے گھروں پر بلا کر کھلاتے تھے،مسجد نبوی میں صحابهان کے لئے تھجور اور یانی رکھتے تھے،حضرت ابو ہریرہ فی اورحضرت معاذبن جبل عام طور سے دارر ملہ بنت حارث میں کھہرائے جاتے تھے، جو دارالضیا فہ کے نام سے مشہورتھا اوراس میں چھسات سوآ دمیوں کے قیام کی گنجائش تھی ، ان کے قیام وطعام کا انتظام حضرت بلال ﷺ کے ذمہ ہوتا تھا،بعض افراد اور وفود دوسری جگہوں میں بھی تھہرائے جاتے تھے،مگر عہد صحابہ میں غیرمقا می طلبہ کے قیام وطعام کے بار ہے میں کوئی تصریح نہیں ملتی ہے،رسول اللہ ﷺ نے صحابہ کو تا کید فرمائی تھی کہ میرے بعد طلب علم میں اطراف وا کناف سے نوخیز ونو جوان آئیں گے،تم لوگ ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنااور ہر طرح سے ان کی دلجوئی وخبر گیری کرنا،اس وصیت ونصیحت کے مطابق حضرات صحابہ اور دوسرے حضرات بیرونی طلبہ کا بڑھ کراستقبال کرتے تھے اور ان مہمانان رسول اللہ ﷺ کی میز بانی میں کوئی کسرنہیں اٹھار کھتے تھے، یوں بھی اس زمانہ میں حالات بدل چکے تھے، کشادگی اورخوش حالی کا دورشروع ہو چکا تھا

<sup>(</sup>۱) خیرالقرون کی درسگاہیں: ۹۵\_۹۵

اوردادودہش کرنے والے اجواد واسخیاء حاجت مندوں کی ہرطرح خبر گیری کرتے تھے۔ (۱)

یرتھااسلام کی پہلی درسگاہ میں قیام وطعام کانظم،موجودہ مدارس کانظم بھی ملاحظہ ہو۔
حضرت شاہ ابرارالحق قدس سرہ کے یہاں مطبخ کا نظام بھی قابل دیداور قابل تقلیدتھا،
کتنے آئے میں روٹیاں تیارہوں گی،سالن کس حساب سے تیارہوگا؟ اوراس میں مصالحہ جات کس حساب سے ڈالے کے میں دودھ شکر کتنا اور کس حساب سے ڈالے جائیں گے، چائے میں دودھ شکر کتنا اور کس حساب سے ڈالے جائیں گے، چائے میں اور اس کا بھی با قاعدہ نقشہ بنا کر آویزاں کیا جاتا جاتا ہے اور اس کے مطابق عمل درآ مدکیا جاتا تھا۔

اسی طرح کس دن کیا سالن کچے گا، کس دن ار ہر کی دال، کس دن ماش کی دال، کس دن مسور کی دال ، کس دن گوشت وغیرہ پورے ہفتہ کا نظام متعین ہوتا تھااور اس کا نقشہ بھی آویزاں ہوتا تھا۔

جہاں تک ہوسکے کھانا اچھا، صاف سھرا، مقوی ، روزانہ سالن کی جائج ہو، اس سلسلہ میں طلبہ کی معقول اور جائز شکایات یا مطالبات کوخرور سٹیں اور اس پڑمل کریں، ہرموسم کا خیال رکھ کر سبزی، یا سالن ویں، بارش کے موسم میں انڈا یا بڑے کا گوشت نہ دیں، سالن چاہے کم ہو مگرلذیذ ہو، طباخ اور مطبخ کے ملازم مرد ہول، عورتیں نہ ہول، مطبخ اور مطبخ کے ملازمین کی نگرانی ہونی چاہئے ، سب طلبہ کوایک ساتھ بڑھا کر کھلا نمیں، تقسیم نہ کریں، مالدار طلبہ سے کھانے کی فیس ضرورلیس، ناشتہ میں باسی روٹی اور چائے دیں، چائے دو پیالی دیں، باسی روٹی حافظ کوتوی کرتی ہے اور بغم کو جذب کرلیتی ہے، سالن میں زیرہ اور ادرک کا استعمال ضرور کریں کہ وہ بادی کوکا ٹی میاف کرائیں، ملکہ مطبخ کی نگرانی ، سامان لانے اور ہر چیز کوتول کر سے، پانی کی ٹئی ہر ماہ صاف کرائیں، بلکہ مطبخ کی نگرانی ، سامان لانے اور ہر چیز کوتول کر کیانے والوں کو دینے اور اس کا حساب رکھنے کے لئے ایک مستقل ملازم رکھنا چاہئے، جو ناظم مطبخ کی علاوہ ہوتا کہ سپرویزن کر سکے، جہاں غلہ، آٹا، تیل رکھار ہتا ہے ان کمروں میں چوہے نہ کے علاوہ ہوتا کہ سپرویزن کر سکے، جہاں غلہ، آٹا، تیل رکھار ہتا ہے ان کمروں میں چوہے نہ

<sup>(</sup>۱) خیرالقرون کی درسگاہیں:۲ ۱۸

[149]

ہوں،ان میں صفائی رہے، دھویں کے دھباور جالے نہ پڑجائیں، ناظم مطبخ مہینے میں ایک بار طلبہ سے بوچھ کران کی مرضی کا کھانا بھی پکوادیا کرے، تا کہ وہ خوش رہیں۔ ملاز مین مطبخ کے لئے ہدایات

اگر مطبخ کے ملاز مین غیر حاضر ہوں تو ان کے لئے بھی نظام تجویز تھا کہ ان کو جاکر باری باری معلوم کریں، نیز خدام مطبخ کام ختم پرنگراں صاحب کواطلاع کر کے جائیں۔ مطحنہ نہ سریں سرخت

☆ خدام مطبخ وغیرہ کے کام کے ختم ہونے پراطلاع نگراں صاحب کوکر کے جاویں گے،
جب سب فارغ ہوں گے تب جانے کو ملے گا۔ (۱)

ملاز مین طبح کے درمیان کا م تقسیم کرنا، طبئے شدہ کھاناان سے سیجے ڈھنگ سے پکوانا، برتن دھلوانا،صفائی کروانا،ضرورت کی سبزی، تر کاری، ایندھن منگوانا۔ (۲)

## مطبخ والےملاز مین کی ذمہداریاں

- ا۔ آٹایسوانا۔
- ۲۔ برتن صاف کر کے ہروقت تیار رکھنا۔
- س۔ تھالیاں فورادونوں طرف سے یو چھ کرالماری پر جمادینا (الٹی رکھنا)۔
- سم کسی بھی چیز کی ضرورت ہوتو دفتر میں ایک روزیہلے لکھ کراطلاع دینا۔
  - ۵۔ دودھ کی ڈگری لگا کرلینا۔
  - ۲۔ بچی ہوئی دال،سالن اچھی طرح رات کوگرم کرلینا۔
  - ے۔ جب لائٹ ہوتوا درک کہن دوتین وفت کا پیس کرفریج میں رکھوا نا۔
    - ۸۔ گیس کے لئے دوروز قبل دفتر میں اطلاع دینا۔
      - 9۔ کسی استاذیاطالب علم سے بالکل نہ الجھنا۔
- ۱۰ نمازوں کی پابندی کرنا، آپیس میں غیبت وغیرہ واہی تباہی باتیں نہ کرنا، تسبیحات کی پابندی کرنا۔

<sup>(</sup>۱) حات ابرار: ۱۷۵ حات ابرار: ۱۷۵ معین المدارس: ۱۷۹

# نظام گودام

گودام والے کی ذمه داریاں:

ا۔ راش آنے کے بعداس کواپنے یاس جمع کرنا۔

۲۔ فہرست کے مطابق ہے یانہیں دیکھنا۔

س۔ سامان گودام میں ترتیب سے رکھنا۔

سم ۔ چوہے ہول توان کاحل سوچنا۔

۵۔ چاول وغیرہ صاف کرنے کا انتظام کرنا۔

۲۔ روزانہ طباخ کوراش وزن کرکے دینااوراس کاریکارڈ رکھنا۔

ے۔ راشن ختم ہونے سے بچھدن پہلے فہرست بنا نااور دفتر میں دینا۔

۸۔ گودام سے کسی کوکوئی چیز نہ دیں۔

قریح میں بلاضرورت کوئی چیز رکھ کراستعال نہ کریں۔

۱۰ سبزی ترکاری صرف ایک یا دو یوم کی منگوائے۔

برتن روم والے کی ذمہ داریاں

ا۔ کلاس کی گھنٹی سے پندرہ منٹ مطبخ پہنچنا۔

۲۔ خدمت والوں کور کا بیاں ، بالٹیاں ، دال کے جمیجے ، بیالے ، برتن وغیرہ گن کر دینا۔ خدمت ختم ہونے کے بعد دوبارہ گن کر لینا ، خدمت والوں میں سے ایک کو ذمہ دار بنا کر دینا اور اسی سے گن کر لینا ، بیرذمہ دار نہ دیے تو دار الطعام کے ذمہ دارسے وصول 111

### (منظم مدارس (انتظامات ومالیات)

كروانا\_

س۔ دارالطعام کے باہر بلاضرورت شدیدہ برتن نہ دینا۔

سم۔ ضرورت پردینے پرلے جانے والے کانام لکھ کردینااوراسی سے وصول کرنا۔

۵۔ اساتذہ کے برتن کا بھی ایک ذمہ دار بنایا جائے ، اور اسی سے حساب لے۔

## نظام طعام خانه

- ا۔ دار الطعام کے ذمہ دار اساتذہ ۲۰ منٹ پہلے پہنچے اور خدام طلبہ کی حاضری لیں اور طلبہ آنے سے بل پلیٹ اور پیالے وغیرہ لگوائیں۔
  - ۲۔ دارالطعام کی صفائی اگرنہیں ہوئی ہوتو صفائی کروانا۔
- س۔ تمام چیزوں کی فہرست بنانا اور ۱۰ دن میں ایک مرتبہ فہرست کے مطابق سامان جانچنا۔
- دارالطعام کے ملاز مین میں فہرست کے مطابق سامان تقسیم کرکے ان کو ذ مہدار بنانا، اگر کوئی چیز گم ہوجائے توان سے وصول کرنا۔
  - ہ۔ دسترخوان اور دری کی ہفتہ میں دومر تنبہ صفائی کرنا۔
  - ۵۔ ہفتہ میں ایک مرتبہ بورے دارالطعام کی صفائی پانی سے دھوکر کرائیں۔
    - ۲۔ کھاناوفت سے پہلے نہ بنے تو ذمہ دار مدرسہ کواطلاع دینا۔
  - ے۔ کھانا کم ہوجائے تو ذمہ دار مدرسہ کواطلاع دیں اور ذمہ دار کی اجازت لے کر کھانا بنوائے۔
    - ۸۔ کھانا یاسبزی سیج نہ بنے تو ذمہ دار مدرسہ کوا طلاع دیں۔
- 9۔ دارالطعام میں گھنٹی کے بعد ۱۰ منٹ بچوں کا انتظار کریں اورطلبہ کو دس منٹ میں آنے کا یابند بنائیں۔
  - ۱۰ دارالطعام میں بیچ ہوئے کھانے کی فکر کرنا۔
    - اا۔ خراب کھانا بچوں میں تقسیم نہ کریں۔

۱۲۔ مہمانوں کا ٹکٹ دیکھنااور جواستاذ مدرسہ کے دستر خوان پرنہیں کھاتے ان کا ٹکٹ دیکھنا۔ ۱۳۔ آ داب ودعایا دہانی کا نظام بنانا۔(۱)

برتنوں کی حفاظت ایک اہم مسئلہ ہے، طلبہ دار العلوم سے برتن وغیرہ اپنی ضرورت کے لئے لے آتے ہیں، اور پھر بچینک دیتے ہیں، اس لئے اس پر ایک ذمہ دار طئے ہو جو اس کی فکر کرتا رہے، تمام برتنوں کا ایک روم ہو؛ تا کہ ذمہ دار حفاظت سے برتن اس میں رکھوائے۔

جنوب ہند کے مدارس میں عموما دیکھا گیا کہ مطبخ میں پکاتی طباخہ خاتون مقرر کی جاتی ہے ، باشعور طلبہ، اساتذہ مدرسہ، ناظم صاحب اور ان کے صاحبزا دے اس اجنبیہ سے بے تکلف رہتے ہیں، فتنہ ہونے کا اس وقت اندیشہ بڑھ جاتا ہے (بلکہ واقعہ بن چکاہے) جب وہ بیوہ اور مطلقہ بھی ہو، اور ساڑی پہننے کی عادی بھی ، کہیں اسلام اپنے ہی قلعوں میں غیر محفوظ نہیں جائے ، ایسے کیا نراور محرمات کے ساتھ نصرتِ الہی کی کیا توقع کی جاسکتی ہے۔

مردطباخ کی تنخواہ کا زیادہ ہونا، پابندی نہ کرنا جیسے عذر کی وجہ سے ناجائز امور کو ہرگز نہیں گوارہ کیا جاسکتا، بہر حال یا تو مرد پکانے والے کا انتظام یا کسی خاتون کو متعین کریں تو پردہ کا پوراا ہتمام کیا جائے۔

<sup>(</sup>۱) معین المدارس: ۱۷۷۱،مؤلف:مفتی شا کرصاحب

# نظام صفائی

یہ بات ہر مسلمان جانتا ہے کہ پاکی آدھا ایمان ہے ؛ کیکن ہمارے بہت سے مدرسوں میں اس کی طرف توجہ کم دی جاتی ہے۔

- 🖈 مدرسه کے احاطہ میں اور باہر کاغذات، کچراوغیرہ ہمیشہ دکھائی دیتا ہے۔
  - 🖈 حجبت پرجالے اور پنکھ میل سے اٹے رہتے ہیں۔
- 🖈 مطبخ بھی عموما گندہ رہتا ہے، طعام خانہ جہاں طلبہ کھانا کھاتے ہیں وہ بھی گندار ہتا ہے۔
- مدرسہ کی حجبت پرلکڑی ، چٹائی ، پرانے پتھر ، ریت کنکر ، چادریں ، کپڑے وغیرہ پر سے دغیرہ پڑے وغیرہ پڑے دغیرہ پڑے د
- ارالا قامہ کی نالیاں گندی ، کہیں روٹی وآلو کے ٹکڑے کہیں دال و چاول کے سڑنے کی بدیوآتی رہتی ہونے کی وجہ کی بدیوآتی رہتی ہونے کی وجہ سے بچے بھی بیمار پڑتے ہیں اوران کے علاج پر کافی روپییٹرچ ہوجا تاہے۔
- کر اساتذہ کے مشورہ سے ایک استاذ با رعب ان کاموں کو اپنے ذمہ لے لے اورصفائی کی فکر کریے توسارے کام آسانی سے انجام یا سکتے ہیں۔
- ⇒ اس کی ترکیب بیہ ہے کہ سال کے شروع میں صفائی کے لئے ایک استاذ مقرر ہوجو تمام درسگا ہوں اور دارالا قامہ کے کمروں وغیرہ کی طلبہ کے مشورہ سے باری طئے کرے۔(۱)

<sup>(</sup>۱) مدرسة عليم سے تعمير تک: ۲۵

منظم مدارس (انتظامات ومالیات)

ہدایات برائے صفائی دارالا قامة

🖈 اپنی نگرانی میں صفائی کروائیں۔

🖈 درسگا ہوں کی صفائی پرتو جہدیں اور کلاسوں کا چکر لگا کر دیکھیں۔

🖈 صفائی کے اوقات متعین کریں۔

🖈 وقت کی قلت کی بناء پر صفائی کرنے والے طلبہ میں اضافہ کریں۔

🖈 صفائی ہوتے ہی جھاڑ واسٹورروم پہنچانے کی تا کید کریں۔

🖈 مهمانوں کی آمد پرصفائی کی جانب زیادہ تو جہ دیں۔

درسگاہوں کی صفائی پرایک ایک ذمہ دار طالب علم کو طئے کریں اور صفائی نہ ہونے پر دمہ دارطلبہ وصفائی کرنے والے طلبہ سے بازیرس کریں۔

🖈 پیٹی کے نیچے اور پیچھے سے صفائی کروائیں۔

🖈 ہفتہ بھر کا نظام ہر جمعہ بنائیں اور سال بھر کا بیک وفت بھی بناسکتے ہیں۔

🖈 جمعه کی ذ مه داری والے جمعه کی صفائی کا نظام بنائیں۔

المرابع المرابي المراكبي الماجائة المركبرابر كرا هم ميں جينكوائيں۔

🖈 درسگا ہوں کی صفائی کے لئے ہر جماعت کے مانیٹر کے پاس جھاڑود ہے دیں۔

المردير على المردير على المردير عن المردير الم

🖈 د بواروں میں ٹھونسے ہوئے کاغذات کو زکالنے لگائیں اوراس سے ختی کے ساتھ منع کریں۔

🖈 کمرول کی صفائی پرزیادہ توجہ دیں۔

🖈 جمعہ کے دن کے علاوہ روزانہ جج (بعد نماز فجر ) صفائی کروائیں۔

اور صفائی نہ کرنے کی تاکید طلبہ کوکریں اور صفائی کرنے کی تاکید طلبہ کوکریں اور صفائی نہ کرنے کی تاکید طلبہ کوکریں اور صفائی نہ کرنے پرنام لکھ کرذ مہدار جزاوسزا تک پہنچائیں۔

🖈 وقت مقررہ پرصفائی نہ کرنے والے طلباء کو جزاوسزاء کے ذمہ دار کے پاس پہنچادیں۔(۱)

(۱) ۱۷۵، ۱۷۵، ۱۷۵، ۱۷۵ معین المدارس

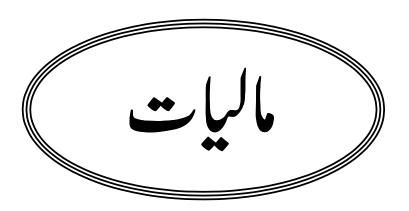

شریعت وعقل کامسلمہ ضابطہ ہے کہ ہراجتماعی کام عموما وعادۃ ہر مذہب وقوم میں چندہ سے چاتا ہے ، چندہ سنت وتوکل کے خلاف نہیں ، بقد رِضرورت معاشی کیسوئی کے بغیر خدمت دین میں بہتری نہیں آسکتی ہے ، چندہ بڑھانا ، معاشی کیسوئی کے بغیر خدمت دین میں بہتری نہیں آسکتی ہے ، چندہ بڑھانا ، ذمہ دارانِ مدارس کا اہم کام ہے ، چندہ وصول کرنے اور خرچ کرنے کے کیا ضا بطے ہیں ؟ نثر یعت وسوائح اکابر سے ہمیں کیار ہبری ملتی ہے ؟ عمومی چندہ کی اہمیت اور اس کی شکلیں نیز حکومتی امداد کے تباہ کن اثرات کو اس مضمون میں مفصل ذکر کیا گیا ، جس میں فقہ کی خشکی ، قانون کے روکھے پن ، رخصتوں میں مفصل ذکر کیا گیا ، جس میں فقہ کی خشکی ، قانون کے روکھے پن ، رخصتوں کی تحدید کے ساتھ تذکیرہ ودعوت کی چاشنی ، عزیمت پر ابھار نے والے واقعات ، اہتمام واحتیاط ، حصول تعاون واستغناء ، جمعِ اسباب وتوکل کو سے مسمجھانے والے قصوں کی حسین آ میزش ہے۔

## نظام چنده

دارِ ارقم میں خفیہ طریقے سے آنے والے اسلام کے مبادیات سیھ لیا کرتے تھے، احکام اسلام تو زیاده نهیں تھے، دعوتِ اسلام کیمهم پہلے خفیہ طور پر پھرعلانیہ جاری رہی ہمسجد نبوی کے صفہ میں البتہ کچھ ستقل نظام تعلیم بنا، کچھ لوگ طلب معاش سے یکسو ہو کر طلب علم میں لگےرہے،حضوراکرم ﷺ کے گھریاان کی آمدنی یا آنے والوں کی امداد پر گذاراتھا، فا قد ہی نہیں کفن کی قلت گواراتھی ؛ مگر سوال اور شکایت نہیں ، کبھی تھجور کے خوشے ، دودھ وغیرہ وہاں پہنچادیا جاتا یابعض صحابہ مہمانانِ رسول ،طلبہ صفہ کواپنے گھر لے جاتے ، یا ایک بھائی تجارت ، دوسرا طلب علم میں یا دن رات کا کچھ حصہ کسب معاش میں کچھ حصہ صحبت رسول الله على ميں گذرتا، پھر اسلامی سلطنوں اور فتوحات کے دور میں بیت المال سے دینی جامعات ، دینی مدارس ،طلبه کے اخراجات کا فراخ دلی اور اعلی معیار سے تکفل کیا گیا، پھر امت مسلمہ کے سیاسی عسکری زوال کے بعد دوبارہ قرنِ اول کا نظام جاری کیا گیا ، چنانچہ حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کا منشاتھا کہ عمومی چندے یا ایسے سادی سیر ھی عوام کے مال سے مدارس چلائے جائیں جن میں اپنے چندے سے کوئی امید نہ ہو، اصحاب نڑوت ، ارباب سیاست کی کسی طرح کوئی مداخلت نه هو، فراهمیٔ مال کی محنت میں مدارس کی روح متاثر نه هو، مقاصد پرزدنہ پڑے اوران کی خود داری مجروح نہ ہو، کسی علاقے والے ایک ایک آنے والے طالب علم کواپنے گھر کھانا کھلا دیا کرتے تھے،خود طالب علم رات کے سی حصہ میں کچھ کام کر کے ضروریات زندگی کی تکمیل کرتے ، پھر مطبح ووظائف کا نظام شروع ہوا، مستطیع

صاحب نصاب طلبہ سے فیس وصول کی جانے لگی مٹھی فنڈ ، دصولی زکاۃ ، وغیرہ سے نہایت آسان طریقے سے ضروریات زندگی پوری کی جانے لگی۔

چرم قربانی سے تعاون حاصل کیا گیا، خدام مدارس فرمہ داری پورا کرنے کی فکر کریں،
پرودگار عالم ضروریات پوری کرتے ہیں، مہتممین مدارس قوم کے مال اور طلباء کے وقت
میں خیانت نہ کریں، قوم بہت تعاون پیش کرے یا نہیں، اصول واخلاص سے کام ہو، مدارس
کبھی مقروض نہیں ہوتے، ذیل میں پھے مسائل ذکر کئے جارہے ہیں، جس کی روشنی میں
مدارس کے مالیاتی نظام کو حدو دِشریعت کا پابند بنایا جاسکتا ہے، جب اللہ کی رضام قصود ہے تو
ان کے احکام کا لحاظ کرنا ضروری ہے، مال لینے مال دینے میں صرف مدرسہ کا مفاد پیش نظر ہو،
خاص طور پر تعلیمی فائدہ، اس لئے ذیل میں ضروری مسائل لکھ دیئے گئے تا کہ ہم اہل مدارس اسے نے سکیس۔

#### دورِرسالت میں صدقات نافلہ اور ہنگامی چندے

نبی کریم ﷺ نے کئی بار جب بیت المال میں مالی وسائل کی کمی ہوئی تو ہنگامی ضروریات جو بالعموم جنگی اخراجات کے لئے ہوتی تھیں کو پورا کرنے کے لئے صحابہ کرام ﷺ کے صدقات چندمختاجوں اور مسافروں کی کا سے صدقات چندمختاجوں اور مسافروں کی کفالت اور مصالح عامہ کے لئے بھی طلب کئے گئے ، اور جواب میں صحابہ کرام نے اپنی کمائیاں آپ کے سامنے ڈھیر کردیں، تاریخ اسلام سے ایسی متعدد مثالیں تلاش کی جاسکتی ہیں، جب آپ ﷺ نے صدقات نا فلہ اور ہنگامی چندوں کی ترغیب دی۔

جب آپ ﷺ نے ہجرت فرما کرمدینہ منورہ تشریف لے گئے اور مکہ مکر مہ سے مہاجر مسلمانوں کی بھی ایک معتدبہ تعداد ہجرت کر کے مدینہ منورہ آکر آباد ہوئی تو آپ نے محسوس فرمایا کہ یہاں مسلمانوں کو پینے کے پانی کی شدید قلت کا سامنا ہے، آپ نے مخیراور مالدار مسلمانوں کو اس کارِ خیر کی ترغیب دی کہ مسلمانوں کی اس بنیادی ضرورت کی فراہمی کے لئے مدد کریں، اللہ کریم نے بیسعادت اکیلے حضرت عثمان

ﷺ کے حصہ میں لکھی تھی، اکیلے انہی نے ایک کنواں جس کا پانی بہت شیریں اور ٹھنڈا تھا ایک یہودی سے خرید کرمسلمانوں کے لئے وقف کردیا۔

حضرت جریر خیالی سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ علی کی خدمت میں ایک جماعت پیش ہوئی، جو ننگے پیراور ننگے بدن تھی، جو چیتے کے کھال کی طرح کا صوف یا عبایینے ہوئے تھے اور تلواریں حمائل تھیں ، ان میں سے زیادہ تر قبیلہ مصر کے لوگ تھے، ان کے چہروں سے فاقہ کشی کی حالت ٹیکتی تھی ، ان کی حالتِ زار دیکھ کرآپ عِينًا كَا جِهْرُهُ انُورسرخُ مُوكِّيا،حضرت بلال عَيْنَا اللهُ وَكُلُّم ديا كهوه اذان دير، جب صحابه كرام ﷺ جمع ہوئے تو جرے میں داخل ہوئے ، پھرتشریف لا كرصحابہ كرام ﷺ كے سامنے سورۃ النساءاور سورۃ الحشر کی آیات تلاوت فرمائیں جن کا مدعایہ ہے کہ اللہ کریم نے تمام انسانوں کوخواہ وہ امیر وکبیر ہوں یا فقیر وصغیرایک انسان آ دم سے پیدا کیا؛ لہذا تمام اولا دآ دم آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور انہیں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہئے،اورانسان کوڈرنا چاہئے کہ کل وہ قیامت کے دن کیا پچھا پنے کریم کے سامنے (خرچ کرکے )لے جارہاہے، صحابہ کرام کھی کو بین کراٹر تو ہوناہی تھا، آن کی آن میں اناج وکیڑوں کا ڈھیرلگ گیا ایک انصاری صحابی طیا ہے درہموں کا ایک توڑا جواس قدروزنی تھا کہان سے اٹھا یا نہ جاتا تھالا کر پیش کیا، جوان فاقہ کشوں میں تقسیم کر کے ان کے افلاس کا علاج ہنگامی بنیا دوں پر کیا گیا۔

غزوہ تبوک کے وقت مسلمانوں کی معاشی بدحالی بہت تھی، یہ غزوہ ان حالات میں پیش آیا کہ مسلمانوں کے پاس سوائے جگر آز مانے اور مادی وسائل بالکل نہ تھے، مگر عزم بالجزم ہواور جینے کا ڈھنگ آتا ہوتو ایسی مشکلات سنگ راہ نہیں بن سکتی، نبی کریم پھی نے صحابہ کرام رضوان الدعلیہم اجمعین کواسلامی لشکر کے زادراہ کی رغبت دی ، اکیلے حضرت عثمان غنی میں ہے تین سواونٹ مع ساز وسامان اورایک ہزاردینار بارگاہ نبوی میں لاکر پیش کئے، آپ خوش ہوکر انہیں بار بارپلٹتے اور فرماتے جاتے اس

نیکی کے بعد (عثمان ﷺ) کوکوئی عمل ضرر نہیں پہنچا سکے گا،اے اللہ کریم!''میں عثمان سے راضی تو بھی اس سے راضی ہو جا''

حضرت عمر ﷺ نے گھر کا آ دھا اثاثہ لا کر قدموں میں ڈھیر کردیا، حضرت عبدالرحمن بن عوف ﷺ دوسو (۲۰۰۰) اوقیہ چاندی لا کر پیش کی ، حضرت ابو بکرصدیق ﷺ نے اپنے گھر کا سارا سامان لا کر قدموں پر نچھاور کردیا، جس کی کل مالیت غالبا پانچ سودرہم تھی ، مگر سب پر گویا سبقت لے گئے ، دیگر صحابہ کرام نے بھی اپنی استطاعت کے موافق اس غزوہ کے لئے ہنگامی امداد پیش کی ۔ (۱)

اورایک روایت میں حضرت ابوموسی اشعری ضیفیه سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں:
کہ جب رسول اللہ علی گیا کے پاس کوئی سائل یا حاجت مند شخص اپنی ضرورت اور حاجت کی طلب میں آتا تو آپ عی فی مائل یا حاجت مند شخص اینی ضرورت اور حاجت کی طلب میں آتا تو آپ عی فی اسان نبید صلی اللہ علیہ وسلم ما شاء "(۲) سفارش کر کے اجر حاصل کرو، اور اللہ عز وجل اپنی نبی کے زبانی اپنی چاہت کے مطابق فیصلہ فرماتے ہیں۔

اس کے علاوہ نبی کریم ﷺ کے دور مبارک میں چندہ کا طریقہ بہتھا کہ لوگوں سے اجتماعی یا انفرادی طور پر تعاون کی اپیل کی جاتی تھی ، اور لوگ اپنی مرضی سے بھی نقدی ادا کرتے تھے ، اور بھی سامان کی شکل میں تعاون کرتے تھے ، جب کہ اسلامی حکومت میں اموالِ ظاہرہ کی زکوۃ حکومت کی طرف سے مقرر کردہ نمائند سے علاقوں میں جاجا کروصول کیا کرتے تھے ، اس کی تفصیلات کتب فقہ میں موجود ہیں :

حضرت ابوسعید خدری روایت ہے کہ دوررسالت میں ایک شخص کوخریدے ہوئے کھل میں نقصان ہوگیا، جس کی وجہ سے اس کا قرضہ بڑھ گیا، نبی کریم کھی نے فر مایا: "تصدقوا علیه" (اس کوصدقہ دو) لوگوں نے اس کو مال بطورصدقہ دیا، جس کی وجہ سے اس

<sup>(</sup>۱) نبی کریم ﷺ کی معاشی تعلیمات:۲۸۹، پروفیسر ڈاکٹرنورمجمه غفاری، مکتبهارشادکل دیوبند

<sup>(</sup>۲) بخاری

کادین اور قرض مکمل نه ہوسکا تورسول الله ﷺ نے اس کے قرض خواہول سے فرمایا: "خدوا ما وجدتہ ولیس لکم الاذلك" (۱) "جوہے وہ لے لواور تمہیں اتناہی ملے گا"۔

اس لئے علامہ زبیدی فرماتے ہیں کہ سوال کی مذمت اور ممانعت کی وعیدات میں وہ سوال داخل نہیں ہے۔ سوال داخل نہیں ہے جوسوال کسی دوسر ہے کے لئے ہو؛ بلکہ وہ اس کی اعانت ہے۔ اس کی دلیل مذکورہ بالا دلائل ہیں:

ملاعلی قاری رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ اگر کوئی شخص کمانے پر قادر ہے، اور علمی اشتعال کی وجہ سے اس کونہیں کرتا تو اس کوز کا ق کا لینا بھی جائز ہے اور صدقات تطوع کا لینا بھی ، اور اگر باوجود قدرت کے کمانا، نوافل اور عبادات میں مشغولی کی وجہ سے چھوڑا ہے تو اس کو مال زکا ق کا سوال جائز نہیں ، صدقات تطوع سے سوال میں مضا کقہ نہیں ، گو کرا ہت ہے ، اور اگر کوئی جماعت اصلاح نفس اور تزکیهٔ باطن کے لئے جمتع ہے تو بہتر یہ ہے کہ کوئی ایک شخص ان سب کے لئے روٹی کیڑا جمع کر لیا کرے۔ (۲)

علمی اشتغال چاہے علوم ظاہرہ ہوں یا علوم باطنہ ، یقینا بہت زیادہ اہم ہے، اورایسے لوگوں کے لئے یقیناکسی دوسری چیز میں مشغول ہونا ہرگز نہ چاہئے ، اور محض نا دانوں ، احمقوں کے طعن وشنیع کے خوف سے اس اہم مشغلہ کے ساتھ کمائی وغیرہ کی طرف لگنا، جاہلوں کی طعن کے خوف سے ابنی قیمتی مایہ کوضائع کرنا ہے ، نا دانوں کے طعن وشنیع سے نہ اہل علم بھی بچے ہیں ، نہ انبیائے کرام بچے۔

آج کل بیروبابہت عام ہوتی جارہی ہے کہ اپنا گذر چلانے کے لئے کسی صنعت وحرفت کا سیکھنا ضروری ہے ، اور اہل علم بھی دنیا داروں کے طعن وشنیع سے بددل ہوکر اس کی اہمیت کو محسوس کررہے ہیں ، اور مدارس عربید بینیہ میں بیسلسلے بھی جاری ہورہے ہیں ؛لیکن بیام کو بہت زیادہ نقصان دینے والی چیز ہے ، اس میں اسلاف کے نمونے سامنے رکھے جاتے ہیں ، جنہوں فریادہ نقصان دینے والی چیز ہے ، اس میں اسلاف کے نمونے سامنے رکھے جاتے ہیں ، جنہوں

<sup>(</sup>۱) سنن الترمذي،من تحل له الصدقة من الغارمين، حديث: ۲۵۵

<sup>(</sup>٢) مرقاة المفاتيح

نے اپنی معاش کے لئے تجارت و حرفت وغیرہ کے مشاغل اختیار کرتے ہوئے دین کی اور علم کی خدمت کی اور یقینا اگر اللہ عز وجل تو فیق عطا فرمائے تو بیطر یقد بہترین طریقہ ہے، مگر ہم لوگوں کے قلوب اور قوی ہمارے احوال نہ تو اس کے خمل ہیں کہ ہم لوگ دو کام بیک وقت کر سکیں ، اور نہ ہماری طبح نفس اور حب دنیا اس کی گنجائش دیتی ہے کہ مال کی بڑ ہوتری کے اسباب پیدا ہونے کے ہماری طبح نفس اور حب دنیا کی کا ظر، علم کی خاطر ہم اپنے اوقات کو دنیا کمانے کے مشاغل سے باوجو داللہ کے واسطے، دین کی خاطر ، علم کی خاطر ہم اپنے اوقات کو دنیا کمانے کے مشاغل سے زیادہ سے زیادہ فارغ کر سکیس ، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ابتداء میں دونوں کام شروع کئے اور آخر میں علمی مشغلہ پر دنیا کی کمائی اور طلب غالب آگئی ، جس کے بار ہا تجر بے ہو چکے ہیں۔ (۱) میں علمی مشغلہ پر دنیا کی کمائی اور طلب غالب آگئی ، جس کے بار ہا تجر بے ہو چکے ہیں۔ (۱) میں علمی مشغلہ پر دنیا کی کمائی اور طلب غالب آگئی ، جس کے بار ہا تجر بے ہو چکے ہیں۔ (۱) میں علمی مشغلہ پر دنیا کی کمائی اور طلب غالب آگئی ، جس کے بار ہا تجر بے ہو چکے ہیں۔ (۱) میں علمی مشغلہ پر دنیا کی کمائی اور طلب غالب آگئی ، جس کے بار ہا تجر بے ہو چکے ہیں۔ (۱) میں علمی مشغلہ پر دنیا کی کمائی اور طلب غالب آگئی ، جس کے بار ہا تجر بے ہو چکے ہیں۔ (۱) میں علمی مشغلہ پر دنیا کی کمائی اور طلب غالب آگئی ، جس کے بار ہا تجر بے ہو چکے ہیں۔ (۱)

- کے چندہ کرنے کے لئے جولوگ مقرر کئے جائیں وہ ایمان دار ہوں ، ان کو چندہ کی سیدیں لکھ کر دی جائیں اور چندہ لانے کے بعد پررسید چک ہو۔
- کمل حساب کیا جائے کہ چندہ کرنے والا رسید پر چندہ دینے والے سے بیاکھا کر لا یا کرے کہ میں نے اپنا چندہ دیا اور دستخط کرالیا کرے اس سے سفیر کے لکھے عدد میں گڑ بڑ کرنے کے شبہ سے بچا جاسکتا ہے۔
  - 🖈 چندہ کی رقم عدد کے ساتھ ساتھ حرفوں میں بھی لکھنا چاہئے۔
- ﷺ جوبڑے چندہ دہندگان ہیں ان سے مدرسہ رابطہ رکھے، ان کوشکریہ کا خط لکھے، مدرسہ کے کواکف سے ان کووقیا فوقیا مطلع کرتے رہیں۔
- کر سہ سالانہ پروگرام میں بڑے چندہ دہندگان کو مدعوکرتا رہے، اگر کوئی کتاب یا کیائیڈر مدرسہ سے چھے توان کو ضرورارسال کریں۔
- ہے ۔ چندہ جن مدوں میں دیا جائے انہیں مدوں میں خرج کیا جائے اوراس کامکمل حساب رکھا جائے۔(۲)

<sup>(</sup>۱) فضائل صدقات: ۴۳۹، حصه دوم، كتب خانه فيضى لا هور، پاكستان

<sup>(</sup>٢) مدارس دينية كے لئے: ۲۰ مولاناسير ذوالفقارصاحب

- کریں، نمونہ مشورہ سے طئے کریں، نمونہ مشورہ سے طئے کریں، نمونہ کی رسید بک چھپوانے سے پہلے اس کا بلاک یا نمونہ م بناتے وفت چند باریکیاں یا چندایسے نشانات چھوڑ دیں جس کاعلم ٹرسٹیوں کو ہی ہو جس کی وجہ سے اصلی اور نقلی رسید میں فرق کیا جا سکے۔
- ک رسید بک چیواتے وفت سیرئیل نمبر ڈال دیا جائے ؛ تا کہ ایک نمبر کی دورسیدیں کوئی استعمال نہ کر سکے۔
- کے چھپوانے کا کا م ہوتے ہی بلاک کو اپنے قبضہ میں کرلیا جائے ، اس کے یہاں نہ چھپوڑے۔ چھوڑے۔
- مدرسہ کی چھپوائی ہوئی رسیدوں پرٹرسٹیوں کا کنٹرول ہواوراس کا ایک الگ رجسٹررکھا جائے ، اس میں تاریخ اورجس کو دی گئی اس کا نام اور پیتة معرفت رسید نمبر درج کیا جائے ، اس میں تاریخ اور جس کی دستخط کی جائے۔
- چندہ دینے والوں کی شہر کے اعتبار سے ہرسال کی الگ فہرست بنانی چاہئے اور موجودہ سال کے علاوہ بچھلے دوسالوں کوشامل کر کے ایک فہرست الگ سے بنائی جائے ،اس سے بیمعلوم ہوگا کہ اس میں کس کا نام رہ گیا ہے اور وصولیا بی کے بعدا گرمشورہ والے طئے کر سکتے ہیں تو چندہ دینے والوں کا آنے والے رمضان سے پہلے شکریہ اوا کیا جائے جس سے چندہ دینے والوں کواظمینان بھی رہے گا اور یا دد ہانی بھی ہوگی۔

#### تغييري مد 💠

تغمیر کے نگران کی ذمہ داری حتی الا مکان ٹرسٹی خود لیں تو بہتر رہے گا ،اس میں جتنی بھی اشیاءریت ،سمنٹ وغیرہ آتی ہیں اس کی بھی رسید دینا بہت ضروری ہے۔(1)

کررسہ میں اگر چندہ کا صندوق رکھا گیا ہوتو اس کی چار چابیاں چار مختلف افراد کے پاس رکھ دی جائیں ، جب ٹرسٹیوں کی میٹنگ ہوتو اس دوران اس کو کھول کر جمع شدہ کی رسید بنائی جائے اور حساب میں جمع کیا جائے۔

<sup>(</sup>۱) بقیه سرکاری امداد: دینی مدارس، ذا کرصاحب

- - 🖈 چیزوں کی شکل میں کوئی عطیہ آتا ہے تو اسکی بھی رسید کا ہے دی جائے۔
- کے اگر کھانے پینے کی چیزیں ہوں تو مطبخ کے گودام میں اندراج کی جائے اور ذمہ دار آدمی اس کے استعال کی نگرانی کرے۔
- اگراستعال کی اشیاء مثلا'' کرسی'''' دری'''' ڈیسک'' وغیرہ آئے تو اسے اشیاء کے رجسٹر میں اندراج کیا جائے۔
- اشیاء کارجسٹر بناتے وقت شعبوں کے اعتبار سے رجسٹرالگ الگ بنایا جائے مثلا: مسجد کے اشیاء، آفس کے اشیاء، درسگا ہوں کے اشیاء، دارالا قامہ، دارالا ساتذہ اور کھیل کود کے اشیاء، اور شفاخانہ، کتب خانہ کے اشیاء وغیرہ۔

#### چنده کی دیگر مدات

(۱) عطیه (۲) زکوة (۳) فطره وصدقه ایصال ثواب (۴) چرم قربانی (۵) امدادی پیٹی چنده (۲) تعمیری مد (۷) قرض کی مد (۸) بنک کا سود ـ (۱)

تھیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اس مدرسے میں متفرق مدوں میں چندہ آتا ہے، میں منفرق مدوں میں چندہ آتا ہے، میں نے سب کے لئے متفرق تھیلیاں تیار کررکھی ہیں، اور سب کا حساب جداگانہ ہروفت صاف اور پاکیزہ رکھتا ہوں اور آمدنی اور یافتی کولکھتا ہوں اگر چہ چند پیسے ہوں۔(۲)

<sup>(</sup>۱) معین المدارس: ۱۳= ۱۳مفتی شاکرصاحب

<sup>(</sup>۲) تحفت المدارس: ۲۷۵/۲، چنده اور مدارس

مدرسہ کے استاذ کو مقامی طور پر مدد کے لئے چندہ جمع کرنے کا کام سپر دکرنا مناسب نہیں، جب مدرس بیمحسوس کر کے کہ وہ اپنے بچوں کے سرپرستوں یا دوسرے مقامی اصحاب خیر سے صدقات جمع کر کے اپنی شخواہ پوری کرنے کا اہتمام کرر ہاہے تواس کی عزت نفس کوٹھیس لگتی ہے، بعض اوقات چندہ دینے والوں کا سلوک بھی اچھانہیں رہتا،اس سے استاذ کا وقارمجروح ہوتا ہے، بالآخراس کا برااثر ان بچوں پریڑتا ہے جن کی تعلیم وتربیت اس استاذ سے متعلق ہے۔

جب استاذ کو چندہ وصول کرنے کے لئے کلکتہ ممبئی ، مدراس ، دلی پاکسی دوسرے ملک کو بھیجا جاتا ہے تو اس کواس خدمت کا الگ سے معاوضہ دینا ضروری ہوجاتا ہے، اکثر اوقات بیرمعاوضہ وصول کئے جانے والے چندہ میں سے فی صدیر کمیشن کی شکل میں دیاجا تاہے۔

كتاب النوازل ميس ہے:

'' تنخواہ دارملازم اگر چندہ کا پورا پیسہ لا کرمدرسہ کے فنڈ میں جمع کردے اور پھر مدرسہ حسنِ کارکر دگی کی بنیاد پرامدادی فنڈ سے بطور حوصلہ افزائی کوئی متعین رقم اس ملازم کود ہے تواس کی گنجائش ہے، بیہ چندہ بر کمیشن پر چندہ کے حکم میں نہیں ہے، دارالعلوم دیو بند میں بھی تنخواہ دارسفراء کے لئے انعام کی پیصورت رائے ہے'(۱)

اورایک جگه فرماتے ہیں:

'' جو شخص مدرسه کا باتنخواه ملازم ہو، وہ اگر مدرسہ کے لئے مالی فراہمی کا کام کرے اور اہلِ مدرسہ اس کوحسن کار کردگی پر پچھر قم بطور انعام دیں توشرعااس کی گنجاکش ہے، اب بیانعام کتنا ہواورکس حساب سے ہو؟

النوازل: ١٦٧ / ١٦٤ ،المركز العلمي للنشر وانتحقيق ، لال باغ ،مرادآ باد

اس کامکمل اختیار مہتم اور کمیٹی کو ہے، بس بیخیال رہے کہ وصول شدہ رقم کے نصف سے زائد نہ ہو، تاہم ان کے لئے بہتر بیہ ہے کہ اس بارے میں کوئی ضابطہ بنالیں جوسب پر یکساں طور پر لا گوہو؛ تا کہ انتظامیہ اور اسا تذہ میں بداعتا دی نہ ہواورا گر مدرسہ کے لئے جولوگ اس طرح مالی فراہمی کریں کہ وہ باتخواہ ملازم نہ ہوں؛ بلکہ چندہ سے حاصل کر دہ کمیشن ہی کو وہ بطور اجرت لیں تو بیدرست نہیں؛ اس لئے کہ اولا بیہ اجرت مجہول ہے، بیر پہنیں کہ کتنا اور کس قدر چندہ ہوگا؟ دوسرے بید اجرت مجہول ہے، بیر پہنیں کہ کتنا اور کس قدر چندہ ہوگا؟ دوسرے بید میں نہیں ہیں؛ بلکہ صرف بعض معاملات میں ان کے مشابہ ہیں' (۱) میں نہیں ہیں؛ بلکہ صرف بعض معاملات میں ان کے مشابہ ہیں' (۱) میں نہیں ہیں؛ بلکہ صرف بعض معاملات میں ان کے مشابہ ہیں' (۱)

"وشرطهاكوناالأجرة والمنفعة معلومتين" (٣)

بعض اوقات چنده دہندگان کی مصالح کا تقاضا ہوتا ہے کہ قم با قاعدہ رسید لئے بغیر دی
جائے اور لینے والے چاہتے ہیں کہ ان رقموں کو بینک کے ذریعہ سرکاری شرح مبادلہ
کے مطابق ہندوستان منتقل کرنے کے بجائے حوالہ کی شرح پر بے ضابطہ منتقل کیا جائے
، یہ تینوں با تیں حوالے کے ذریعہ بیرونی امداد کی ہندوستان منتقلی با قاعدہ رسیدوا ندارج
کی بغیر رقوم کی وصولیا بی اور محصول کو وصول شدہ رقم میں سے کمیشن کے طور پر معاوضہ
دینا یہ تینوں طریقے کر پشن اور اخلاقی فساد کا دروازہ کھو لتے ہیں، بدنیتی سبب ہویا خود
غرضانہ تاویل نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ ان رقبوں کا ایک حصہ مدرسہ تک نہیں پہنچتا۔ (۴)

<sup>(</sup>۱) مستفاداز: امداد المفتیین: ۲۱ م، کراچی، احسن الفتاوی: ۷۸ محارف القرآن: ۱۹۹۹، ایضاح النوادر: ۲۷ ۵۳ - ۵۲ ۵۳ کراچی

<sup>(</sup>۳) شامی:۵۱۲، کراچی، ۷۸، ورکریا، حواله سابق: ۱۷۱۸ - ۱۵۱۱۷ ا

<sup>(</sup>٧) دين مدارس مسائل اور تقاضے: ٨٥ تا٨٩ ، نجات الله صديقي

#### فضائل چنده

حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ اپنے خطبات میں فرماتے ہیں:

غرض ضرورت ہے دین کی اور مدرسوں کی اسی ہیئات پر باتی رکھنے کی ، آپ جو پچھ دیں اپنی ضرورت اور منفعت کی تحصیل کے واسطے دیں گے ہم پر پچھ احسان نہیں ، رسول اللہ بھی فرماتے ہیں: "فیا خذہ یمینہ فیر ہیہ ، کما یر ہی أحد کم فلوہ حتی یکون أعظم من الجبل" باری تعالی اپنے یمین میں لیتے ہیں جو پچھ دیا جاتا ہے ، یمین کا لفظ متشابہات میں سے ہے ، اس کے معنی اور تاویل سے تو اس وقت بحث نہیں مراد قبول ہے ، متشابہات میں سے ہے ، اس کے معنی اور تاویل سے تو اس وقت بحث نہیں مراد قبول ہے ، اور باری تعالی کے ہاتھ میں کیسے نمونہ ہوگا جب زمین میں ڈالنے سے دانہ پہاڑ سے بڑا ہوجا تا ہے ، اگر ایک مجبور کو بویا جائے اور پھر اس سے جتنے پھل پیدا ہوں ان کو بویا جائے ، اور ایسے حساب لگایا جائے تو یہ بات معلوم ہو سکی ہے ، اور میں کہتا ہوں کہ احدا عظم الجبال اور ایسے حساب لگایا جائے تو یہ بات معلوم ہو سکی مثال دی ہے ، ورنہ پہاڑ سے اور اس سرکہ انسد دی ؟

### اہل مدارس کومدرسہ سے قرض لینے کی جائز آسان صورت

عام طور پر مدارس اسلامیہ کے منتظمین ان کی مشکلات کی وجہ سے مجبور ہوتے ہیں اور خزانہ وقف سے قرض دینا درست نہیں، حضرت مولا ناانٹرف علی تھانو گئے نے دار العلوم دیو بند کے ارباب انتظام کو بیمشورہ دیا کہ اس کام کے لئے الگ چندہ کر کے ایک قرضہ فنڈ کیا جائے اور اسی میں سے قرض دیا جائے اور پیش قدمی کر کے اپنی طرف سے پانچ سورو پیاس مدکے لئے دیئے۔ (۱)

چندہ کی باقی رقم کوخرچ کرنے کے لئے چندہ دہندگان کی اجازت شرط ہے

بعض اوقات کچھرقم چندہ کی نیج جاتی ہے، اسکوبھی منتظم خودخرد وبرد کرتا ہے یا اپنی رائے سے کسی دوسر سے کام میں لگالیتا ہے، یا در کھو! کہ جو بچاہے اگر بیرقم دوسرے اشخاص

<sup>(</sup>۱) تحفت المدارس: ۲۸ ۲۵۱، چنده اور مدارس

کے رقم کے ساتھ مخلوط نہیں تھی تب تو خاص اسی کی ملک ہے، اسے اطلاع کر کے اجازت لینا چاہئے اور اگر بعض کا پیتہ نہ ہوتو اس کے حصے کی رقم کا حکم مثل لقطہ کے ہے اور جو حصہ دار معلوم ہیں ان سے اجازت اور ان کی رضا حاصل کرنا ضروری ہے۔(۱) مال وقف میں احتیاط کی ضرورت ہے

حضرت شيخ الحديث مولا نامحمد زكريا كاندهلويٌ لكهة بين:

''اعلی حضرت رائے پوری نوراللّٰدمرقدہ کا بہتمشہورمقولہ ہے کہ مجھے مدرسه کی سریرستی سے جتنا ڈرلگتا ہے اتناکسی سے نہیں لگتا ، اگر کوئی شخص کسی کے یہاں ملازم ہو وہ مالک سے کام میں کچھ کوتا ہی کرہے ، خیانت کرے، کسی قسم کا نقصان پہنجائے، ملازمت سے علا حدہ ہوتے ہوئے یا مرتے وقت مالک سے معاف کرالے تو معاف ہوسکتا ہے ؟ کیکن مدرسوں کا روپیہ جو عام غرباءاور مزدوروں کے دودوپیسے ، ایک ایک آنے کا چندہ ہوتا ہے ہم سرپرستان مدرسہ تو اس کے مالک نہیں امین ہیں، اگر اس کے اندر افراط وتفریط ہوتو ہم لوگوں کے معاف کرنے سے معاف ہوتونہیں سکتا ،اس لئے دوسرے کے مال میں ہم کو معافی کا کیاحق ہے؟ اتنا ضرور ہے کہ ہم اگر بمصالح مدرسہ چشم یوشی كريں تو اللہ تعالى كى ذات سے قوى اميد ہے كہ وہ ہم سے درگذر فرمالے ، کیکن اگراینے ذاتی تعلقات سے ہم لوگ تسامح کریں تو ہم بھی جرم کے اندر شریک ہیں ؛لیکن جرم کرنے والے سے کسی حال میں بھی معاف نہیں ہوسکتا کہ حقوق العباد ہے اور جن کا مال ہے وہ اتنے کثیرکدان سےمعاف نہیں کرایا جاسکتا''(۲)

<sup>(</sup>۱) تحفت المدارس:۲۷۲۲، چنده اورمدارس

<sup>(</sup>۲) آپ بیتی تمحفت المدارس: ۲ر ۲۵۲،۲۵۵ چنده اور مدارس

#### چندہ کے بعض منکرات

بعض جگہ دوامی چندہ کا وعدہ کرنے والے کی موت کے بعد وارث اس چندہ کو جاری رکھتے ہیں اور اہل مدارس اس کی تحقیق نہیں کرتے کہ ان لوگوں نے اپنی ملک خاص سے جاری رکھا ہے یا تر کہ مشتر کہ سے اور اس تر کہ مشتر کہ میں کوئی بہتیم یا غائب یا غیر راضی کی ملک تونہیں شریک ہے، اسی طرح میت کے کپڑوں کو مدرسہ میں لیتے وقت ان کے ورثاءاور ان کے باوغ ورضا کی تحقیق نہیں کی جاتی۔

#### چنده کی جائز صورتیں

- ا) ہاں چندہ کا ایک طریقہ جائزیہ ہے کہ مسلمانوں کواطلاع کر دو کہ فلاں جگہ مدرسہ ہے اور فلاں شخص کے پاس اس کے لئے چندہ جمع ہور ہاہے جس کا جی چاہے وہاں اپنی رقم جمع کرے۔
- ۲) جس کام کے لئے چندہ کی ضرورت ہوصرف اس کام کی عام اطلاع کردینا کافی ہے، اس پراگر کوئی اعانت قبول کرے ورنہ علماء کو امراء کے دروازوں پر جاکران سے سوال کرنانہایت ناپیندیدہ بات ہے۔(۱)
- ۳) اوریم بھی نہ خیال کیا جائے کہ اس طرح کون دیتا ہے، بیخیال غلط ہے جتنا آنا ہے آتا ہے آتا ہے اور اس کا کامل تجربہ ہو چکا ہے، ہر گزوسوسہ نہ کیا جائے۔ (۲)

#### چندہ وصول کرنے کی شرا کط

- ا) اسی موقع پرایک اورامرکو جو که ہدیہ صدقہ وغیرہ میں مشترک ہے، سمجھ لینا چاہئے کہ ہدیہ صدقہ چندہ قرض وغیرہ حرام مال سے نہ ہونا چاہئے ، اگر کوئی حرام مال سے دینا چاہے توصاف انکار کردے۔
- ۲) دوسراامریی خروری ہے کہ وسعت سے زیادہ نہ لے، چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے کسی سے وسعت سے زیادہ نہ ان لوگوں کے جن پر حضور ﷺ کو پورااطمینان سے وسعت سے زیادہ ہمیں لیاسوائے ان لوگوں کے جن پر حضور ﷺ کو پورااطمینان

(۱) ملفوظات حکیم الامت تجدید تعلیم تبلیغ

تھا کہان کی قوت توکل کامل ہے جیسے حضرت صدیق اکبرکو کہ حضور ﷺ نے ان کاکل سر مایہ قبول فر مالیا۔

- س) ایک شرط بیہ ہے کہ چندہ دینے والے کی طبیعت پر گرانی نہ ہو یعنی ایسے طریقے سے بچے جن میں دینے والے کی طبیعت پر بار پڑنے کا احتمال ہو؛ کیوں کہ حدیث میں ہے "لا یحل مال امری مسلم إلا بطیب نفسه" (دلی رضا مندی کے بغیر کسی کا مال حلال نہیں)۔
- ایک شرط بیہ کہ (چندہ لینے میں) اپنی ذلت نہ ہو؛ کیوں کہ بعض طریقے ایسے بھی چندہ لینے کے ہیں کہ ان میں دینے والے پرتو بارنہیں ہوتا؛ مگر لینے والانظروں سے گرجا تا ہے، حدیث شریف میں جوسوال کی ممانعت آئی ہے، وہ اسی بناء پر ہے اوراسی وجہ سے جہاں نہ گرانی ہواور نہ ذلت ہو وہاں حاجت کے وقت طلب کرنا درست ہے، چنانچہ حدیث میں ہے کہ اگر یا توصلی اعسے مانگویا ادشاہ سے مانگو۔ خلاصہ ہہ کہ یا تو اہل اللہ سے مانگویا بہت بڑے امیر سے مانگویا (1)

علا صدید نه یا واہن اللہ سے ویا انہاں رہے اپر سے ما ویہ چندہ کے حلال ہونے کی اصل شرط

حضرت تقانوی نے فرما یا: اگر کسی قسم کا بھی دباؤ ہوتو میں اس چندہ کو حلال نہیں سمجھتا؛

کیوں کہ حدیث شریف میں ہے تھم صاف طور پر موجود ہے کہ "لا یہ حل مال امری مسلم الا
بطیب نفسہ "(۲) ( یعنی کسی انسان کا مال بغیر اس کی دلی رضا مندی کے حلال نہیں )۔

د کیھئے حضورا کرم ﷺ"لا یہ حلّ "فرمار ہے ہیں، پھر ایسا چندہ کیسے حلال ہوسکتا ہے، پھر
حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے فرما یا کہ حلال ہونے کی شرط یہ ہے کہ چندہ دینا نا گوار نہ ہونا چا ہے،
گوریاء کے طور پر سے ہی دینا ہو؛ کیوں کہ ریاء کی صورت میں طیب خاطر (دلی رضا مندی) تو
ہوتی ہے، جس سے وہ رقم حلال ہوجاتی ہے؛ لیکن ریاء کی وجہ سے مل مقبول نہیں ہوتا۔ (س)

<sup>(</sup>۱) تجارت آخرت:۵۹ منداحم

<sup>(</sup>٣) الأفاضات اليومية

#### ز بردستی چنده

حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا: بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ مساجد اور مدارس کے لئے زبردستی چندہ وصول کرتے ہیں جواس سے بھی بدتر ہے، اس واسطے کہا گراپخشس کے لئے کرتا تواپخ کورینی نفع پہنچتا اور جب حق تعالی کے لئے ایسے کیا تو خدا تعالی بھی راضی نہ ہوئے اور اپنے پاس بھی نہ رہا ہیں" خسر الدنیا والآخرة" ہوگیا کہ نہ خود منتفع ہوا اور نہ خداراضی ہوا اور بیحرام اس لئے ہے کہ حدیث میں ہے کہ"لا یحل مال امری مسلم الا بطیب نفسہ" بعض لوگ کہتے ہیں کہ "لا یحل 'اس جگہ مرتبہ حرمت میں مستعمل نہیں؛ بطیب نفسہ " بعض لوگ کہتے ہیں کہ "لا یحل 'اس جگہ مرتبہ حرمت میں مستعمل نہیں؛ لیکن اس دوی کی کوئی دلیل ان کے یاس نہیں (۱)

حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ الله فرماتے ہیں:

آج کل چندہ کی حالت ہے ہے کہ لوگ ایسے اس کے پیچھے پڑتے ہیں کہ فنافی الچندہ ہو گئے ہیں، نہ جائز کود کیھتے ہیں نہ نا جائز کوبس چندہ ہونا چاہئے اور جب کوئی ان سے کہے کہ چندہ میں بیخرا بیاں ہیں تو وہی جواب یہاں بھی ملتا ہے جواس کھانے والے نے دیا تھا کہ سارے کام تو آج کل مالی قوت پر موقوف ہیں، اور مالی قوت کا مدار چندہ پر ہے، تو سارے کام موقوف ہوئے چندہ پر اورتم اس سے منع کرتے ہو۔

### نظام چندہ کی موجودہ زمانے میں ایک خاص افادیت

اب جب کہ بڑی بڑی ریاستیں خواب وخیال بن چکی ہیں، زمینداریاں ختم ہوگئ ہیں، مگر شمیر سے آسام تک ہزاروں مدر سے چل رہے ہیں، اوران پرحکومت کی تبدیلیوں کا کوئی اثر نہیں ہے، اس سے عوامی چند ہے کی افادیت اور مدارس کی بنیا دوں کے استحکام کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔

اوقاف کے سابقہ طریقے کے بجائے عوامی چندے کا بیطریقہ بہت کا میاب اور بڑا نتیجہ خیز ثابت ہوا، دینی مدارس کے قیام اور دینی تعلیم کی نشر واشاعت کے لئے بیا یک ایسامفید

<sup>(</sup>۱) دعوات عبديت ، تحفة المدارس: ۲۵۹/۲

اور مستحکم طریقه تفاجس نے دینی تعلیم کے فروغ کوعوامی چندے کی تحریک میں تبدیل کردیا، چندے کی نسبت دار العلوم کا شروع سے طئے شدہ اصول ہے کہ اس میں نہ تو چندے کے لئے کوئی لازمی مقدار مقرر کی گئی ہے، نہ مذہب وملت کی تخصیص روار کھی گئی ہے، چندے کی اس دفعہ کے الفاظ یہ ہیں: '' چندے کی کوئی مقدار مقرز ہیں ہے اور نہ خصوصیت مذہب وملت ہے'(۱)

(۱) تاریخ دارالعلوم دیوبند تحفت المدارس: ۲۸۰۲ چنده اورمدارس

# دین تعلیم کے لئے حکومتی امداد

فی نفسہ دین تعلیم کے مقصد سے حکومت سے امداد لینا جائز ہے، اور حکومت کی طرف سے ملنی والی امداد جس مدکے لئے ہو، اس میں صرف کی جائے ، اگر بچوں کے لئے ہے توان پر خرج کیا جائے اور اگر اساتذہ کی تخواہ کے لئے ہے توان کی تخواہ میں استعال کی جائے ، لیکن 'مدارس عربیہ اسلامیہ' جن کا مقصد علم دین کی ترویج تعلیم اور دین اسلام کی نشر واشاعت ہے ، ان میں ہمارے اکابرین نے حکومت کی امداد لینے کو پسند نہیں فرمایا؛ تا کہ دینی مقاصد میں حکومت کی مداخلت کا امرکان نہ رہے ، اس لئے اہلِ مدارس کو حکومت کی امداد لینے سے احتیاط کرنا چاہئے۔

#### حکومتی امداد سے بحایئے

دارالعلوم دیوبند کے قدیم دستوراساسی میں قیام دارالعلوم کے مقاصد کو پانچ دفعات میں بیان کیا گیا ہے،ان میں چوتھی دفعہ ہے۔

'' حکومت کے انزات سے اجتناب واحتر از اور علم وکر کی آزادی کو برقر اررکھنا' اس لئے ہمارے اکا بر واسلاف رحمہ اللہ نے بھی کوئی مدد طلب نہیں کی ، مدد طلب کرنا تو دور کی بات ہے ، بھی پیش کی گئی تو اس کو قبول نہیں کیا ، مالی تعاون کا بیسلسلہ برطانوی دور حکومت سے جاری ہے ، پچھلے سالوں میں اس طرح کی کوششیں تیز ہو گئیں تھیں ، چنا نچے رجب ا ۱۹۴ ھ میں رابطہ مدارس اسلامیہ کا کل ہندا جتماع دار العلوم دیو بند میں منعقد ہوا ، اور مدارس اسلامیہ کے لئے حکومتی امداد کے مسئلے پرغور وخوش ہوا اور اقفاق رائے سے سرکاری امداد سے احتر از کی

تبجو یز منظور کی گئی ، مدارسِ اسلامیہ کے ذمہ داران کو تا کید کی گئی کہاس طرح کی سازشوں سے ہوشیار رہیں اور حکومت سے سی طرح کا مالی تعاون حاصل کرنے سے احتر از کریں۔

بعدازاں حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب نوراللہ مرقدہ ،سابق مہتم دارالعلوم دیو بندوسابق صدر رابطہ مدارس اسلامیہ عربیہ کی جانب سے رابطہ مدارس اسلامیہ سے مربوط اور غیر مربوط تمام مدارس اسلامیہ (جن کے پتے دستیاب ہو چکے) درج ذیل مکتوب ارسال کیا گیا، جس میں سرکاری امداد کے نقصانات اور مضرا اثرات کو بیان کیا گیا، اوراس سے اجتناب کی اپیل کی گئی۔

#### اسلامی مدارس میں سرکاری امداد کے مضرا نژات

یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ برصغیر میں قائم اسلامی مدارس نے علوم اسلامیہ کی حفاظت واشاعت، اسلام کے بقاء وتحفظ ،مسلمانوں کے درمیان اسلامی اقدار وروایات اوردینی ثقافت کے فروغ اور ملک وملت کی قیادت وسیادت کے حوالے سے نہایت ہی قابل قدراورزریں خدمات انجام دی ہیں۔

ان مدارس نے اکابر حمہم اللہ کے مقرر کردہ منہاج کی روشنی میں توکل علی اللہ کے قیمتی سر مایہ کے ساتھ ،عوامی تعاون کے ذریعے ، پوری فکر آزادی کو قائم رکھتے ہوئے اپنے مشن کو جاری رکھا ہے۔

ججۃ الاسلام حضرت مولا نامحہ قاسم نانوتوی نے دارالعلوم دیو بند کے لئے طئے فرمودہ،
اپنے الہامی اصول ہشت گانہ میں ارباب حکومت کی ہرسطح کی امداد سے اجتناب کی تاکید فرمائی اوراسے مصر قرار دیا ہے، اور ہر دور میں اکابر وارباب مدارس ہی اسی اصول کی پیروی کرتے رہے ؛ اس لئے انہوں نے کبھی حکومتِ وفت سے کوئی مالی امداد طلب نہیں کی ، کبھی امداد کی پیش کش کی گئی تو قبول نہیں کیا، اس نظر ہئے کی بنیاد یہ ہے کہ حکومت کی امداد سے مندر جہذیل نقصانات کا پیدا ہوجانا یقین امر ہے۔

ا - پہلی بات بیہ ہے کہ اسلام میں حصول علم کا مقصد رضائے الہی کا حصول ہے اور علم دین

کود نیوی مقاصد اور مفاد کے لئے حاصل کرنے پر شدید وعید کا ذکر کیا گیا ہے، اگر سرکاری امداد حاصل کی جائے توعلم دین حاصل کرنے والوں کی نیت کو محفوظ رکھنا مشکل ہوجائے گا۔

- ۲- دوسری بات بیرے کہ علماء کی ذرمہ داریاں بے شار ہیں ، انہیں تعلیم وتربیت کے ساتھ دعوت وتبلیغ کا فرض بھی ادا کرنا ہے ، مسلمانوں کی دینی قیادت بھی کرنی ہے ، اس لئے کسی کی دادود ہمش کا مرہونِ منت ہوناان کے فرض منصی کی ادا ئیگی میں حارج ہوسکتا ہے۔
- س- سرکاری امداد قبول کرنے کا ایک کھلا ہوا نقصان جومشاہدے میں آرہاہے، یہ ہے کہ کتنے ہی مدارس اس امداد کو قبول کرنے کے بعد اپنی تعلیمی وتربیتی کارکردگی باقی نہیں رکھ سکے، اور عوامی جواب دہی سے بے نیازی کے تصور نے ان کو یکسر معطل اور بے کاربنادیا ہے۔
- ۷- پھرآ زادہندوستان میں اب تک تجربات کے تحت اس پر بھی غور کرنا چاہئے کہ ارباب حکومت سے بیتو قع کیسے کی جاسکتی ہے کہ وہ اسلام یا مذہبی تعلیم کی سربلندی کے لئے تعاون کریں گے؟

موجودہ صورت حال ہے ہے کہ ملک کے بہت سے صوبوں میں مدرسوں کو امداد دینے والے سرکاری بورڈ پہلے سے موجود ہیں، جن کے تحت بہت سے مدرسے حکومت کی امداد حاصل کر رہے ہیں، بعض اور صوبوں میں حال ہی میں مدرسہ بورڈ اور تر قیاتی فنڈ برائے مدارس کا قیام کا فیصلہ کیا گیا ہے، بعض صوبوں میں دینی مدارس کے رجسٹریشن کو لازمی قرار دے کر ان کی امداد اور ان میں سدھار کے نام پر نصاب میں تبدیلی کی بات کی جارہی ہے، جن کے پس پردہ حکومت کے اپنے مقاصد ہیں، کیوں کہ کسی خاص فرقے کی مذہبی تعلیم وثقافت کو فروغ دینے کے لئے سرکاری مالی امداد دینا، آئینی اعتبار سے حکومت کے دائر وہمل سے باہر ہے، پھر بھی حکومت کی اس معاملے میں بیفراخ حوصلگی دور رس مقاصد کے تحت ہی

ہے ، اس لئے ہمیں سمجھنا چاہئے کہ بیدایک زرین دامِ فریب ہے ، جو مدارس اسلامیہ میں مداخلت کی راہ نکل آئے اور اس کے بعد آسانی سے ان کی علمی وفکری آزادی کوسلب اور ان کے مذہبی ودینی کردار کوختم کردینے کا دیرینہ خواب نثر مندہ تعبیر ہوجائے۔

سے مدبی و دیں روارو ہم رو سے اور یہ یہ واب سر سمدہ بیر، وجائے۔

اس وقت عالمی سطح پر اسلامی تعلیم کے خلاف صہیو نیوں کے منصوبے کے تحت تیار کر دہ سازش کو زور و ثور سے رو بہ مل لانے کی کوشش کی جارہی ہے، تا کہ اسلامی تعلیم کے نظام کو اس طرح مفلوح کر دیا جائے کہ اس سے صرف نام و نہا داور جذبہ دین و نہم دین سے عاری علماء تیار ہوں، ہمارے ہاں حکومتی مشیر کی پر پر تشد د طبقے کے چھاجانے کی وجہ سے مدارس کے سلسلے میں جو خطرات پیدا ہو چکے ہیں، اور حکومت اور ذمہ داران حکومت کے بیانات اور طرزِ عمل سے جو یقین خدشات جنم لے رہے ہیں، انہیں بھی ذہن میں رکھنا ضرور کی ہے۔

اور طرزِ عمل سے جو یقین خدشات جنم لے رہے ہیں، انہیں بھی ذہن میں رکھنا ضرور کی ہے۔

ان حالات کا تقاضا ہے ہے کہ اسلامی مدارس کی آزاد کی کے تحفظ نظام تعلیم و تربیت کو فعال بنائے رکھنے، مدارس کو حکومت کے دامِ فریب سے محفوظ رکھنے اور ان کے دینی منہاج فعال بنائے رکھنے، مدارس کی حکومتی امداد سے مکمل احتر از کیا جائے۔ (۱)

#### مدارس اورحکومتی امداد کے نقصا نات

اگر حکومت بیسلسله شروع کرتی ہے اور مدرسین اسے قبول کرتے ہیں تو علماء کرام اس کے نتیجے میں درج ذیل خطرات اور اندیشے محسوس کررہے ہیں، اور انہی خطرات کے مدنظراس پیشکش کوقبول کرنے سے ائمہ ومؤذنین کومنع کیا جارہا ہے۔

- ا مدرسین کا تقر رعکم دین اور ورع وتقوی کے بجائے رشوتوں اور سفارشوں کی بنیا دیر ہوگا۔
  - ۲- مدرسین کے تقر رمیں سیاسی وابستگی دیکھی جائے گی۔

<sup>(</sup>۱) مدارس اسلامیه، حقیقی کردار اورنصب العین تحفظ ، تعباویز اور مشورے ،: ۳۲=۴۳، مرکزی دفتر رابطه مدارس اسلامیه عربیددارالعلوم دیوبند

- س- تقرر میں صلاحیتوں کے بجائے سر کاری عہد بداروں اور قریبی تعلقات کواہمیت دی جائے گی۔ حائے گی۔
- ۳- مدرسین اسلام کی ترجمانی کے بجائے حکومتِ وقت کی ترجمانی کرنے لگیس گے، بوقت ضرورت شرعی رہنماء کے بجائے حکومت وقت کی رعایت ملحوظ رکھی جائے گی۔
- ۵- مدرسین کے حکومت کے ننخواہ لینے کے نتیجہ میں مساجد کا روحانی نظام اوران کا تقدیس یقینامتا نژ ہوگا۔
  - ۲- معلم اور عالم دین کی حیثیت مذہبی قائد کے بجائے سرکاری ملازم کی ہوجائے گی۔
- ے عوام سے علماء کارابطہ منقطع ہوجائے گاجو کہ دینی حیثیت سے ان کے لئے تباہی کے مترادف ہوگا۔
- ۸- مدرسین این خدمت میں وفت کی پابندی کوضروری خیال نہیں کریں گے، چونکہ وہ مدرسہ کے منتظمین کو جوابدہ نہ ہول گے، پھر مدارس کا بھی وہی حشر ہوگا جوسرکاری اسکولوں میں دیکھا جارہا ہے، تجربہ ہو چکا ہے کہ دینی مدارس میں اساتذہ کو حکومت سے تنخوا ہیں مل رہی ہیں، وہاں مدارس کا نظام درہم برہم ہو چکا ہے۔
- 9- مدرس بننے کے لئے جعلی سندوں کا سہارا لیا جانے لگے گا جو اسلامی نقطہ نظر سے برترین گناہ ہے۔
- ۱۰ نا اہل افراد سفارش اور جعلی سندوں کے ذریعہ منصب تدریس حاصل کریں گے جو بہت بڑا نقصان ہے۔
- ۱۱- ایک مدرسے کی مدرتی کے لئے دوامیدوار ہوں گے تو ان میں مخاصمت پیدا ہوگی حتی کے درمیان عدالت بازی کا سلسلہ شروع ہوگا۔ ہوگا۔
- ۱۲ حکومتیں برلتی رہتی ہیں ،کوئی ضروری نہیں کہ ہر حکومت ائمہ ومؤذ نین کی تنخوا ہوں کو بحال رکھے ، تنخوا ہوں کے حکومت کی جانب سے موقوف کر دینے پر دوبارہ عوام سے

- چندہ اکھٹا کرنامشکل ہوجائے گا ،عوام میں جب نہ دینے کا مزاج بن جائے گا تو دوبارہ دینے کا مزاج بنانامشکل ہوگا،
- سا- حکومت جب تنخواہوں میں تاخیر کرے گی تو مدرسین احتجاج کریں گے، سڑکوں پراتر آئیس کے ، سڑکوں پراتر آئیس گے ، ریالیاں نکالیس گے، ہرسال اضافہ کے لئے باقاعدہ مدارس مدرسین پونین تشکیل یائے گی اور بیسب منصب امامت کے نقدس کے خلاف ہے۔
- ۱۴- حکومت جب تنخواہ دے گی تو مدرسین مدرسہ کے پابندی وفت کا نگراں کون ہوگا؟ فتظمین مدرسہ کی حیثیت کیا ہوگی؟ اگر مدرسہ کی انتظامیہ کی توسط سے نخواہ دی جائے گی تو حساب و کتاب کے حوالہ سے انتظامیہ اور عملہ کے درمیان شکایت ہوگی ، اس سے بھی عدالت بازی اور یونین سازی کی نوبت آئے گی۔
- 10- مدرسین سفارش کے حصول کے لئے دنیا داروں ، وزیروں ، آفیسروں کے دفتروں کے دفتروں کے دفتروں کے دفتروں کے دفتروں کے حکوما سے کے چکر کا شخریں گے۔
- ۱۷- سرکاری دفاتر میں جس طرح کام چوری ہوتی ہے،اسی طرح مدارس کی خدمات میں بھی کام چوری کارواج چل پڑے گا۔
- 21- ہندوستانی مسلمان مذہبی خدمات کواپنا فریضہ سمجھے ہوئے ہیں اور وہ اس ذمہ داری کو بحضہ سمجھے ہوئے ہیں اور وہ اس ذمہ داری کو بحضن وخو بی سنجال رہے ہیں، جو پوری دنیا میں اپنی مثال آپ ہے، اس جذبہ اسلامی اور غیرت ملی کا بقاء اسی طرح کام جلتے رہنے میں ہے۔
- ۱۸ مدارس پر جب عوامی سرپرستی رہے گی بینظام روحانیت کے ساتھ چلتارہے گا،اور جب سرکاری سرپرستی کا آغاز ہوگا تو مدارس کا نظام پر مادیت کا غلبہ ہوجانے لگے گا۔(۱) مدرسہ قدوسیہ اور حکومتی امداد

حضرت مولا نامفتی محمود حسن صاحب گنگوہی رحمہ اللہ نے ارشاد فر مایا کہ گنگوہ میں مدرسہ قد وسیہ تھا، اس کے مہتم حکیم محمد یوسف صاحب تھے، مولا ناز کریا صاحب قدوسی وہیں

(۱) مولا نامصدق صاحب قاسمی، ماههنامه ضیاء علم مجلس علمیه، حیدرآباد، بابته ماه اکتوبر ۱۵-۲ء

کے پڑھے ہوئے تھے، گنگوہ کا نوجوان طبقہ اٹھا، اور کہا کہ مدرسہ ہم چلائیں گے، چنانچہ حکیم محمد پوسف صاحب نے مدرسہ کے تمام حسابات وغیرہ صاف کر کے ان کے حوالہ کر دیئے۔

نوجوانوں نے اپنے ہاتھوں میں لیتے ہی کہا کہ فلاں چیز برابرنہیں ہے، فلاں چیز برابرنہیں ہے، فلاں چیز برابرنہیں، اس کوٹھیک کرنا چاہئے، پیسہ پاس نہیں تھا، اس لئے طئے ہوا کہ حکومت سے مدد لینی چاہئے، چنانچہ مدد لی گئی، حکومت کی طرف سے آ دمی آتا تھا، اور حسابات چیک کرتا تعلیم کا معائنہ کرتا تھا، حکومت کی طرف سے منتحن آیا اور سب طلباء کوفیل کر کے اساتذہ کو نااہل قرار دے دیا، حکومت کے مدرسین آئے، نتیجہ یہ ہوا کہ کل دیڑھ سال میں ہی وہ مدرسہ بند ہوگیا، اب اس کی دیواریں منہدم یڑی ہیں۔

مدارس میں سرکاری اورغیر مسلم کا مال صرف کرنے کا حکم

دینی مدارس الله تعالی پر توکل اور عامة المسلمین کے تعاون سے چلتے ہیں، جن مدارس نے حکومت سے وظا نُف لینا شروع کیا ہے، وہ بھی آ زاد مدارس سے آگے بڑھ کرتر قی نہیں کریائے ،اس لئے دینی مدارس کا حکومت سے ملحق ہوکر وظا نُف حاصل کرناروحانی ترقیات پرروک لگا تا ہے، اس لئے حکومت سے ملحق کرنا مناسب نہیں اللہ تعالی کا ارشاد ہے:

وَعَلَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَلَى أَن تُحِبُّوُا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَلَى أَن تُحِبُّوُا شَيْئًا وَهُو شَيْئًا وَهُو شَرَّ لَّكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ (۱) مدرسہ کے لئے غیر مسلموں کا چندہ لینا

كيامدرسه كے لئے غير مسلم مندؤں كا چنده ليا جاسكتا ہے:

اگریداختال نہ ہو کہ کل کو اہل اسلام پر احسان رکھیں گے اور نہ بیہ احتمال ہو کہ اہل اسلام ان کے ممنون ہو کہ اہل اسلام ان کے ممنون ہوکران کے مذہبی شعائر میں شرکت یا ان کی خاطر سے اپنے شعائر میں مداہنت کرنے گئیں گے تواس شرط سے قبول کرنا جائز ہے۔

"وأما الإسلام فليس من شرطه, فصح وقف الذمي بشرط

كونهقربةعندناوعندبم"(١)

اورایک جگه فرماتے ہیں:

''اگرکوئی غیرمسلم اپنی خوشی سے مدرسہ کے لئے چندہ دینا چاہتا ہے،
اورکسی مضرت کا اندیشہ نہیں ہے، تو اس کو مدرسہ کی ضروریات میں
چاہتے تخوا ہوں میں یا تعمیریا مطبخ یا کسی بھی ضرورت میں خرچ کرنا جائز
ہے'(۲)

مطمى فنذكا نظام

حضرت مولا نا شاہ ابرارالحق صاحب رحمہ اللہ تعالی نے مالیات کے سلسلے میں فرما یا کہ ہم نے دعوۃ الحق کا جب سلسلہ شروع کیا تو چٹی کا فنڈ قائم کیا، اور'' چٹی کا قاعدہ اور چٹی کا فائدہ'' کے عنوان سے پر چیشا کع کیا ہے، پہلے اس کوایک گاؤں میں شروع کیا، چند گھروں میں ڈ بےر کھنے کے بعدایک غریب بڑھیا کا گھر چھوڑ دیا گیا؛ کیوں کہ بیہ بہت مفلس اور نادار تھی، لیکن جب اسے پیۃ چلا کہ اور گھروں میں آٹاوصول کرنے کے لئے ایک خاص نظام کے تحت ڈ بےر کھائے گئے ہیں، یا ہانڈیاں مٹی کی رکھائی گئی ہیں اور گھروالی عور تیں کھانا پکاتے وقت ایک مٹھی آٹا اس میں ڈال دیں گی اور ہفتہ بھر جوآٹا اس طرح جمع ہوگا وہ قرآن پاک کے مدرسہ چلانے کے لئے استاذ کی تخواہ اس کی قیمت سے دی جائے گی تو وہ بڑھیا شام کو حاضر ہوئی اور مدرسہ کے ناظم سے درخواست کی کہ ہمارے یہاں بھی ہانڈی یا ڈ بھر کھد یجئے حاضر ہوئی اور مدرسہ کے وام نہ کیجئے ، جس وقت ہمارے یہاں کھانا کیے گا ہم بھی ایک مٹھی آٹا گال دیں گے اور جس وقت ہمارے یہاں کھانا کیے گا ہم بھی ایک مٹھی آٹا گول دیں گے اور جس وقت ہمارے یہاں کھانا کیے گا ہم بھی ایک مٹھی آٹا گول دیں گے اور جس وقت ہمارے یہاں کھانا کیے گا ہم بھی ایک مٹھی آٹا گیں گا ورجس وقت فاقہ ہوگا نہ ڈالیں گے۔

اس بڑھیا کے خلوص سے اہل مدرسہ اور پورا گاؤں بہت مثاثر ہوا اوران بڑی بی کے بیال بھی چٹکی فنڈ کا نظام قائم کردیا گیا۔

<sup>(</sup>۱) البحرالرائق: كتاب الوقف كوئية: ٨٩/٨٥، بحواله فياوي قاسميه: ١٩ر ١٣٣

<sup>(</sup>۲) فآوی قاسمیه:۱۹ر ۱۳۳

ارشادفرمایا که اس چنگی کی برکت سے ہرگاؤں کے مدر سے مقامی امداد سے چل رہے ہیں ، باہر سے امداد کو خلاف غیرت سمجھتے ہیں ، اور ایسے گاؤں جہاں کہ جمعہ جائز نہیں وہاں سات سوآٹھ سورو پیئے کا آٹا فروخت ہوتا ہے اور تین چاراسا تذہ کررہے ہیں ، ابتدائی دور میں چنگی فنڈ سے سات سورو پیئے کی وصولی تھی ،لیکن اب بیکا منظم سے چلایا گیا تو دعوۃ الحق میں چنگی فنڈ کی آمدنی تقریبا بچین ہزار کے تمام مدارس جن کی تعداد ستر سے زائد ہے ، سب جگہ چنگی فنڈ کی آمدنی تقریبا بچین ہزار رو پیئے تک ہے ،ہر گھر سے آٹا وصول کرنے کے لئے مصل بھی مقرر ہیں اوران کو معقول تخواہ دی جاتی ہے۔

چٹکی فنڈ سے کسی گھر کو باربھی نہیں محسوس ہوتا اور اچھا خاصا کام چلتا ہے اورغریب گھرانوں کوبھی دین کی خدمت کی سعادت حاصل ہوجاتی ہے ، ہر ماہ نفز دینا تو دورو پہیجھی کھلتا ہے ؛ مگرانہیں گھرسے ماہانہ پانچ روپیئے کا آٹاوصول ہوجا تا ہے۔(۱) چندہ خاص طور سے غرباء سے

مولا نامملوک علی صاحب (سابق نائب مهتم دارالعلوم دیوبند) سے مجھے بیروایت بہتی ہے کہ حضرت شیخ العرب والعجم شیخ الهندمولا نامحودصا حب رحمہ اللہ کے سامنے کسی نے بیہ اشکال پیش کیا کہ مدارس اسلامیہ کے لئے چندہ کرنے میں بہت سے منکرات پیش آتے ہیں، لوگوں میں علم وعلاء کی تحقیر پیدا ہوتی ہے اور چندہ نہ کریں تو ان مدارس کا کام کیسے چلے؟ حضرت شیخ الهندر حمہ اللہ نے فرمایا کہ: چندہ کرومگر غربیوں سے۔

حضرت نے بیروایت نقل کر کے فرما یا کہ بیہ بالکل صحیح ہے کہ غریب لوگ چندہ جمع کرنے والے علماء کو حقیر نہیں سمجھتے تعظیم کے ساتھ پیش کرتے ہیں اور جو پچھ دیتے ہیں ، خوش دلی کے ساتھ دیتے ہیں ، جس میں برکت ہی برکت ہوتی ہے ، اس پر بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ غریبوں سے چندہ ملے ہی گاکتنا ؟؟ مگر بیخیال اولا تو یوں غلط ہے کہ دنیا میں ہمیشہ غریبوں کی تعداد مالداروں سے زیادہ رہی ہے ، اگر سب غریب آدمی ایک ایک آنہ دیے لگیس تولا کھوں

<sup>(</sup>۱) مجالس ابرار، تحفت المدارس: ۲۸۵ چنده اور مدارس

کی رقم جمع ہوجائے گی ، دوسری بات بیہ ہے کہ اگر فی الواقع چندہ کم وصول ہوتو کا م کواسی پیانہ پر کروزیا دہ نہ بڑھاؤ ،کیاضروری ہے کہ قدرت سے زیادہ باراٹھایا جائے۔(1)

ایک شخص کہنے لگے کہ امراء سے تعلق رکھے بغیر مدارس وغیرہ کا کا منہیں چلتا، میں نے کہا: ''انا عند ظن عبدی ہی '(میں اپنے بندہ کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں) چونکہ تمہارا یہی خیال ہے تو تمہارا کام نہ چلتا ہوگا۔

اگراہل علم استغناء اختیار کرلیں تو تمام امراء ان کے دروازوں پر آنا شروع کردیں،
میں اہل مدارس کو چندہ کرنے سے منع نہیں کرتا ؛ لیکن میں دو چیزیں ضروری قابل التزام سمجھتا
ہوں ایک تو یہ کہ چندہ کا خطاب عام ہوکسی خاص تحریک سے نہ کیا جائے ، دوسر ہے یہ کہ (چندہ
کی تحریک) صرف غرباء سے کی جائے اور غرباء سے مراد مفلس (غریب) نہیں ؛ بلکہ خلص
امراء بھی ان میں داخل ہیں ،امراء (مالداروں) میں بھی ہرقتم کے لوگ موجود ہیں ،اہل دنیا بھی
اور اہل دین بھی سویہ مسکنت مال کی نہیں ؛ بلکہ وہ مسکنت تواضع اور خلوص کی ہے اور ایک
مسکنت 'ضربت علیہ مالذلہ والمسکنہ'' کا مصداق ہے ، تو یہ سکنت عتاب ہے۔
اسی طرح فقر دوطرح کا ہے ، ایک فقر اختیاری جس کی حقیقت زہد ہے اور ایک فقر
اضطراری بیعذاب ہے (الافاضات الیو میں ہے)۔ (۲)

عَيْم الامت حضرت تفانوى رحمة الله اپنا ملفوظات مين فرمات مين:

''غرباء كے چنده كى قدركرنى چاہئے، اوران پر ہنسانہيں چاہئے، كيوں
كەيد براجرم ہے، تعزيرات الهيه كا، چونكه ارشاد بارى عزوجل ہے:

الَّذِيْنَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِيْنَ
لاَ يَجِدُونَ إِلاَّ جُهْلَهُمُ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمُ سَخِرَ اللهُ مِنْهُمُ وَلَهُمُ وَلَهُمُ عَذَابٌ أَلِيْمُ (التوبة: ٤٩) شان زول اس آیت كایہ ہے كه ایک مرتبه عندا بُ أَلِيْمُ (التوبة: ٤٩) شان زول اس آیت كایہ ہے كه ایک مرتبه

<sup>(</sup>۱) تجارت آخرت

<sup>(</sup>۲) تخفة المدارس:۲۱،۲۲۹،۲۵۹، چنده اورمدارس

حضور اکرم ﷺ نے چندہ کی ترغیب دی تھی تو حضرت عبد الرحمن بن عوف اتنالائے کہ اٹھ بھی نہ سکے، اور ایک صحابی جو کے دانے لائے، منافقین دونوں پر منسے ایک کوریا کاراورایک کو بے شرم کہا''(ا)

اگرعلماء چنده حجبور ویں

فرمایا: چندہ کرنا علاء کا کامنہیں، یہ کام دنیا والوں کا ہے، علماءاس طرح نہیں کر سکتے اور جوابیا کرتے ہیں اچھانہیں کرتے ،اس کا انتظام سب مسلمانوں کے ذیمہ ہے،ہم سے بیہ نہیں ہوسکتا کہ کام بھی کریں اور بھیک بھی مانگییں ،فر مایا: میں تو چندوں کی بابت علماء کا زبان سے کہنا بالکل پیندنہیں کرتا ،لوگ بڑی تہمتیں لگاتے ہیں ، بالکل بہ بجھتے ہیں کہ کھانے کمانے کے لئے مولویوں نے مدر سے کھول رکھے ہیں ،ان کے درواز ہیر چندہ کے لئے نہ جائیں۔ والله الرعلاء آج وسنكش موجائيس جبيبا كهامل حق بحمد الله مين توبيه برائ براح متكبرين ان کے سامنے سرتسلیم خم کریں ؛ بلکہ علماء کے لئے تو بیمناسب ہے کہ اگر کوئی دنیا داران کے سامنےکوئی چیزبھی پیش کرےتو لینے سے انکار کر دیں،علماء کا وجود فی نفسہ ایسامحبوب تھا کہ اگر بیہ کسی کے گھر چلے جاتے تواس دن عید ہونی چاہئے تھی ،حالانکہ آج وہ دن یوم الوعید ہوجا تاہے، اور وجداس کی یہی ہے کہ ان طماعوں کی بدولت ہر عالم کی صورت دیکھ کریے خیال پیدا ہوجا تا ہے کہ بیہ کچھ مانگنے آئے ہوں گے،علماء کی تو وہ حالت ہونی جاہئے کہ مال اور جاہ دونوں کو آگ لگادہ،اگرتم ان امراء کے دروازہ پر جانا حجوڑ دوتو بیخودتمہارے دروازے پرآئیں گے۔ چنده کی ناپسندیده تدبیر

فرمایا: آج کل لوگ چندہ جمع کرنے ایک بیتد بیر کرتے ہیں کہ اہل نزوت کو دعوت دیتے ہیں، پھر ان سے مجلس میں سب کے سامنے چندہ کرتے ہیں، پیطریقہ ناجائز ہے، اوراس کے ذریعہ ملنے والی رقم حرام ہے، کیول کمجلس میں شریک ہونے والا نہ دینے میں این سکی محسوس کرتا ہے۔"لا یحل مال امر عمسلم إلا بطیب نفس مند"۔

<sup>(</sup>۱) تحفت المدارس: ۲/۲۹۰ چنده اور مدارس

## علماءكرام چنده هرگزنهكرين

حکیم الامت رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: مولو یوں کے چندے سے تو دین کی بڑی بے وقعتی ہورہی ہے، عام لوگ ہے ہجھتے ہیں کہ بیسارادھنداا پنے پیٹ کے لئے کیا جارہا ہے، اس لئے میری رائے ہیہ ہے کہ علماء کو چندہ کا کام ہرگز نہ کرنا چاہئے، بلکہ جو کام دین کا کرنا ہواس کے لئے قوم کے معزز آ دمیوں کو جمع کر کے یہ کہ دیا جائے کہ صاحبو! دین کی حفاظت کے لئے اس کام کی ضرورت ہے، آپ بھی غور کرلیں کہ اس کی ضرورت ہے یا نہیں، اگروہ ضرورت کو تسلیم کرلیں تو ان سے کہا جائے کہ سب مل کر اس کا انتظام کریں، علماء اصل کام کریں اور معززین رو پیہ کا انتظام کریں اور رو ہے ہیں کہ یہ کام ضروری نہیں فضول ہے تو علماء کو چندہ کی ضرورت نہیں بس وہ کام بند کر کے اپنے گھر پر رہیں اور تجارت وزراعت یا کسی اور شخل میں لگیں اور فرصت کے وقت میں جتنا ہو سکے دین کا کام کریں، اس صورت میں قیامت میں مواخذہ نہیں ہوگا۔

میری دائے بیہ ہے کہ علماء سے چندہ کی تحریک بھی مت کراؤ، انہیں چندہ وصول کرنے کے لئے مت مقرر کرو، اس میں ان کا اعتبار جاتا رہتا ہے، میری دائے بیہ ہے کہ چندہ کی تحریک رؤساء کریں ان کی تحریک کا اثر زیادہ ہوگا؛ کیوں کہ وہ خود بھی دیں گے علماء کی طرف سے بیہ خیال ہوگا کہ وہ دوسروں ہی سے کہتے ہیں خود کچھ نہیں کرتے ، رؤساء پر بیہ بدگمانی نہیں ہوگی ، کیوں کہ خوش بچاس روپیدا پنی جیب سے دیگا تو وہ اوروں سے نہیں ہوگی ، کیوں کہ خاہر ہے کہ جوشن بچاس روپیدا پنی جیب سے دیگا تو وہ اوروں سے بھی سے مار میری میں بھی مخل ہوتی ہے۔

علماء سے وہی کام لوجس کام کے لئے وہ ہیں: یعنی ان سے دین سیمو، مگر آج کل علماء سے وہ کام لیاجا تا ہے جوان کانہیں ہے، کانفرسوں میں لوگ علماء کوصرف اس لئے بلاتے ہیں کہان کے ''قال الله قال الرسول''کے ذریعہ خوب چندہ ہوگا۔ اور ایک جگہ حضرت ہر دوئی فرماتے ہیں:

'' بالخصوص علماءاورا ہل علم کے لئے بیرمناسب نہیں ہے، چندہ کی تزغیب میں تو کوئی حرج نہیں؛ لیکن چندہ کرنا بہان کی شان کے مناسب نہیں، الحمدللد ہمارے بیہاں مجلس دعوۃ الحق میں اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، میں نے ایک جگہ کہا تھا کہ جو شخص ننج وقتہ نماز میں تمہاراامام، جمعہ میں امام اور عیدین میں امام ہے، اس کے ساتھ پیرمعاملہ کہ جب مدرسہ کے چندہ کا وقت آیا ، وہ امام تمہارا غلام بنے اور چندہ کرتا پھرے ،تمہاری غیرت کو کیا ہوگیا کہ مقتدی لوگ بیٹھے رہیں اور امام صاحب پیرکام کریں؟ بنیادی بات یہی ہے کہ اصل مقصد دین کی خدمت ہے، آسانی اور سہولت سے جتنا ہوسکے اصول وقاعدے کے موافق کام كرے، پھرانشاءاللہ ملكے ملكےراستے كھلتے ہيں،آ سانياں ہوتی ہيں، انتظامات ہوتے ہیں ، آج کل پہلے ہی سے بڑے بڑے منصوبے بنالیتے ہیں،نقشہ پہلے تیار کر لیتے ہیں، ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں مقصد کامنہیں رہ جاتا،بس پیسہ جمع کرنا، چندہ کرنا،اسی برتو جہاور محنت ہوتی ہے، مدرسہ اشرف المدارس کا جب کام شروع کیا گیا تو اعلان کردیا گیا کہ کل سے مدرسہ کھل رہا ہے جولوگ اپنے بچوں کو تعلیم دینا چاہتے ہیں وہ بھیجیں اور تعلیم کی کوئی فیس وغیرہ نہیں لی جائے گی، اور مدرسہ کی جومسجد ہے اس وقت دومنز لنہیں تھی ، آگے برآ مدہ بھی نہیں تھااسی میں جوحصہ خارجِ مسجد تھاوہاں دو جاریا ئیاں ڈلوادی گئیں، پہلے دو طالب علم آئے، ایک قرآن کی تعلیم کے لئے اور ایک فارسی عربی یڑھنے کے لئے،بس انہیں دوطالب علموں سے کام نثروع کیا گیا، پھر ماشاءاللددهيرے دهيرے کام چلتار ہا،اباس شکل ميں ہوگيا''۔(۱)

## [منظم مدارس(انتظامات ومالیات)]

## الله پر بھروسہ میں کمی آتی جارہی ہے

حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے ارشا دفر مایا کہ عرصہ کی بات ہے کہ ایک مرتبہ پرتاب گڈھ جار ہاتھا تو گاڑی میں میری طالب علمانہ صورت وضع کو دیکھ کرایک صاحب آئے ،اور سلام کرکے یو چھا کہآ ہے کہاں جارہے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ برتاب گڈھایک دینی جلسہ میں جارہا ہوں، پھر یو چھا کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا: ہر دوئی میں ایک مدرسہ ہے اسی میں ہوں، پھرانہوں نے تفصیلات معلوم کیں تو ان کو بتلایا، اس وقت مدرسہ قائم ہوئے چارسال ہو چکے تھے، انہوں نے کہا کہاتنے دنوں سے مدرسہ قائم ہے، آپ کا سفیرمیرے یہاں نہیں آیا اور مدرسوں کے سفراء تو آتے ہیں ، میں نے کہا: جب سفیر ہی نہیں ہے تو وہ کہاں سے آئے؟ اب ان کو حیرت اور تعجب کہ بیسب کام ہور ہاہے اس کے اخرا جات کہاں سے پورے ہوتے ہیں، چنانچہ انہوں نے یوچھا کہ کیااس کے لئے کوئی وقف ہے؟ میں نے کہا: نہیں ، کہنے لگے: کیا گور نمنٹ سے امدادملتی ہے ، میں نے کہانہیں ، کیا محلے کے لوگوں نے اس کاخرچ اینے ذمہلیا ہے؟ میں نے کہا: نہیں، کیا چندرؤساء نے اس کی ذمہداری لی ہے؟ میں نے کہا: نہیں، اب ان کو حیرت اور تعجب کہ ان ساری چیزوں کے باوجود مدرسہ کیسے چل رہاہے؟ اس كے اخراجات كيسے چل رہے ہيں؟ تو پھر ميں نے ان سے يو چھا يہ بتلايئے كه جب آپ نے دوکان کھو لی تھی کیا محلہ کے لوگوں نے ذمہ داری لی تھی کہ آپ دوکان کھولیں ہم آپ کے یہاں سے کپڑاکیں گے؟ کہنے لگے کنہیں، پھر میں نے عرض کیا تو کیا گور نمنٹ نے اس کی ذمہ داری لی تھی؟ کہنے لگے کنہیں، پھر میں نے کہا: کیا چند مال دارلوگوں نے اسکی ذمه داری لی تھی؟ کہنے لگے کہ ہیں، تو کیا آپ نے اس کے لئے ایجنٹ بنائے تھے،؟ کہنے کے کنہیں ،تو میں نے یو چھا کہ پھرآپ کی دوکان کیسے چلتی ہے؟ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ گا یک کو بھیجنا ہے، میں نے کہا: کیوں صاحب آپ کے یہاں تو اللہ تعالی گا بک بھیجنا ہے اور ہمارے بیہاں مدرسہ کے اخراجات اوراس کی ضروریات کے بیورا کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ لوگوں کونہیں متوجہ کرے گا؟ اس جواب کوس کروہ کہنے لگے کہ جواب عجیب ہے، میں

نے کہا: لیکن سی تھے تو ہے، میں نے عرض کیا کسی کے بہاں گا بک جاتا ہے بیسہ دے کر کباب لیے جاتا ہے کسی کے بہاں سے کمخواب لے کر جاتا ہے آپ کے بہاں سے کمخواب لے کر جاتا ہے، آج کل اکثر لوگوں کی روبیہ بیسہ دینے والوں کے ہاتھ اور جیب پر نظر ہوتی ہے، جس نے جیب میں ڈالا ہے اس پر نظر نہیں ہے، بزرگوں کی ہدایت کے موافق کام کر ہے، چسراس کی برکت کا مشاہدہ ہوگا۔(۱)

## قيام دارالعلوم اوراس كايبلا چنده

۱۸۵۷ء کے خونی انقلاب میں جب دہلی اجڑی اوراس کے سیاسی بساط الٹ گئی ،تو دہلی کی علمی مرکزیت بھی ختم ہوگئی ،اورعلم ودانش کا کارواں وہاں سے رخت سفر باند صنے پر مجبور ہو گیا،اس وفت کے اہل اللہ اورخصوصیت سے بزرگوں می ۔جواس خونیں انقلاب سےخود بھی گذر چکے تھے، اورمسلمانوں کی نعشوں کو خاک وخون میں تڑپتا ہوا دیکھ چکے تھے، یہ فکر واضطراب لاحق ہوا کہ مم ومعرفت کے اس کارواں کو کہاں ٹھکانا دیا جائے ،اور ہندوستان میں بے سہارامسلمانوں کے دین وایمان کوسنجالنے کے لئے کیا حکمت عملی اپنائی جائے ، اسے بخت وا تفاق کھئے یا تقدیر الہی کہ اس وقت اس راہِ عمل کے لئے مذا کروں کا مرکزی مقام د یو بند کی مسجد چھتہ بن گئی ، بیروہی مسجد ہے جس میں ججۃ الاسلام حضرت مولا نامحمہ قاسم نانوتو ی کا ورود دیوبند کے موقع پر قیام رہتا تھا،حضرت نا نوتوی رحمہاللّہ کی سسرال کے محلہ دیوان میں تھے،اس لئےا کثر دیہات آوری ہوتی رہتی تھی، دیو بند میں حضرت مولا ناذ والفقارعلی، حضرت مولا نافضل الرحمن اورحضرت حاجی محمد عابد سے مودت ومحبت کا رشتہ قائم تھا، ان حضرات کے وقت كا اكثر حصه اسى ذكر وفكر ميں صرف ہونے لگا سوائح مخطوطہ كے مصنف نے لكھاہے كه: ''اس ز مانے میں جناب مولوی رفیع الدین صاحب اور جناب حاجی محمد عابدرحمها الله جھتے کی مسجد میں قیام پذیر تھے، مولانانے ان بزرگوں کی وجہ سے اسی مسجد میں قیام کیا اوران دونوں بزرگوں سے کمال در جے کاربط ضبط قائم ہو گیا''۔

<sup>(</sup>۱) محالسمجي السنة: ۹۵\_۹۴

اسی وفت بنیادی نقط نظریة قرار پایا که مسلمانوں کے دینی شعور کو بیدارر کھنے اوران کی ملی شیرازہ بندی کے لئے ایک دینی علمی درسگاہ کا قیام ناگزیر ہے، اس مرکزی فکر کی روشنی میں حضرت نانوتوی اوران کے رفقاء خاص حضرت مولا نا ذوالفقار علی، حضرت مولا نافضل الرحمن اور حضرت حاجی عابدر حمہم اللہ نے بیہ طئے کیا کہ اب دہلی کے بجائے دیو بند میں بیدینی درسگاہ قائم ہونی چاہئے۔

یہاں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اسلامی عہد حکومت میں مدارس کے لئے حکومت کی جانب سے اوقاف مقرر ہوتے تھے، جن سے مدارس کے اخراجات بورے کئے جاتے تھے، والیانِ ریاست اورامرائے حکومت بھی پوری فیاضی کے ساتھ مدارس کی سرپرسی کرتے تھے ، مگر جب دار العلوم قائم ہوا تو اسلامی حکومت کی وہ شمع جو چھ سوسال سے ہندوستان میں روشن تھی ، اسلامی حکومت نے عوام کو اس سے بے نیاز کردیا تھا کہ وہ اپنے بحوں کی تعلیم کی ذمہ داری اپنے سراٹھا ئیں ، اس لئے اس وقت کا سب سے زیادہ فائدہ یہ تھا کہ آئندہ یہ تھا کہ آئندہ یہ تھا۔

۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی کی جدوجہد کے جرم میں انگریزوں نے مسلمانوں پر جہاں بے پناہ مظالم توڑے ہے ، وہیں اسلامی علوم وفنون اور مسلمانوں کی تہذیب وثقافت کو بھی تباہ و بر بادکر نے میں کوئی کسراٹھا نہیں رکھی تھی ، او قاف ضبط کر لئے گئے تھے، جن کی وجہ سے قدیم مدارس قریب قریب ختم ہو گئے تھے ، اس لئے اب ضرورت تھی کہ اوقاف کے سابقہ طریقے پر بھروسہ کے بجائے کوئی دوسرا طریق اختیار کیا جائے ، حضرت نا نوتوی کے اصول مشتگانہ سے واضح ہوتا ہے کہ بیطریقہ عوامی چندے کا تھا، جس میں نہ حکومت کی مالی امدا دشامل ہواور نہ جا گیرداروں کی ؛ تا کہ سرکاری اثرات سے بیتا ہم گاہ آزادر ہے۔

## چندے کی تحریک

چندے کی فراہمی کے سلسلے میں جس نے سب سے پہلے عملی اقدام کیا وہ حضرت حاجی محمد عابد رحمہ اللہ تھے، حاجی فضلِ حق صاحب نے حضرت نانوتوی کی سوانح مخطوطہ میں دار

العلوم كے لئے چندے كاطريقه اختيار كرنے كى تفصيل بيان كرتے ہوئے لكھاہے:

''ایک دن بوقت اشراق حضرت حاجی سید محمد عابد سفیدرومال کی جھولی بنااوراس میں تین روپیئے اپنے پاس سے ڈال چھت کی مسجد سے تن تنہا مولوی مہتاب علی مرحوم کے پاس تشریف لائے ،مولوی صاحب نے کمال کشادہ پیشانی سے چھرو پیئے عنایت کئے اور دعا کی اور بارہ روپیئے مولوی فضل الرحمن صاحب نے اور چھرو پیئے اس مسکین (سوائح مخطوطہ کے مصنف حاجی فضل حق صاحب) دیئے ، وہاں سے اٹھ کرمولوی ذوالفقار علی سلمہ اللہ تعالی کے پاس آئے ،مولوی صاحب ما شاء اللہ علم دوست ہیں فور ابارہ روپیئے دیئے اور حسن اتفاق سے باس وقت سید ذوالفقار علی ثانی دیوبندی وہاں موجود تھے ، ان کی طرف سے بھی بارہ روپیئے عنایت کئے ، وہاں سے اٹھ کر بیدرویش بادشاہ صفت محلہ ابوالبر کات پہنچے ، دوسور و پیئے جمع عنایت کئے ، وہاں سے اٹھ کر بیدرویش بادشاہ صفت محلہ ابوالبر کات پہنچے ، دوسور و پیئے جمع ہوگئے اور شام تک تین سور و پیئے ، پھر تو رفتہ زفتہ خوب چر چا ہوا ، اور جو پھل پھول اس کو گے وہ ظاہر ہیں ، بیقصہ بروز جمعہ دوم ماہ ذی قعدہ ۱۲۸۲ ھیں ہوا۔

آج سے سواسوسال پہلے بلاشہ بیا یک عجیب وغریب اورنئی بات تھی کہ توامی چندے کی بنیاد پر ایک ایسالتعلیمی ادارہ قائم کیا جائے جو حکومت کے اثرات سے آزاد ہو، آنے والے عوامی دور کے پیش نظر ایک زبردست پیش بین تھی، تحریکِ خلافت کے موقع پر جب مولا نامجہ علی مرحوم دارالعلوم میں آئے تو نہوں نے حضرت نا نو تو ی کے اصول ہشتگا نہ دیکھے تو مولا نامرحوم کی آئھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور فر ما یا کہ: ان اصول کاعقل سے کیا تعلق! یہ تو خالص الہام و معرفت کے سرچشمے سے نکلی ہوئی با تیں ہیں، سو برس کے بعد دھکے کھا کر ہم جس نتیج پر پہنچے ہیں جیرت ہے کہ یہ بزرگ پہلے ہی اس نتیج پر پہنچے جیں جیرت ہے کہ یہ بزرگ پہلے ہی اس نتیج پر پہنچ چکے ہے۔

اب جب کہ بڑی بڑی ریاستیں خواب وخیال بن چکی ہیں، اور زمینداریاں ختم ہوگئ ہیں؛ مگر کشمیر سے آسام تک ہزاروں دینی مدرسے چل رہے ہیں، اور ان پر حکومت کی تبدیلیوں کا کوئی اثر نہیں ہے، اس سے عوامی چندے کی افادیت اور مدارس کی بنیادوں کے استحکام کا اندازہ کیا جاسکتا ہے!

(منظم مدارس (انتظامات ومالیات)

اوقاف کے سابقہ طریقے کے بجائے عوامی چند ہے کا پیطریقہ کا میاب اور بڑا نتیجہ خیز ثابت ہوا، دینی مدارس کے قیام اور دینی تعلیم کی نشر واشاعت کے لئے بیا یک ایسامفیداور مستحکم طریقہ تھا، جس نے دینی تعلیم کے فروغ کوعوامی چند ہے کی تحریک میں تبدیل کر دیا، چند ہے کی نسبت دارالعلوم کا نثر وع سے طئے شدہ اصول بیر ہاہے کہ اس میں نہ تو چند ہے گئے کوئی لازمی مقدار مقرر کی گئی ہے نہ مذہب وملت کی تخصیص روارکھی گئی ہے، چندے کی اس دفعہ کے الفاظ بہ ہیں:

''چندے کی کوئی مقدار مقرر نہیں ہے اور نہ خصوصیت مذہب وملت ہے'۔(۱)

بانی دار العلوم دیو بند حضرت نانوتوی نے دینی مدارس خصوصا دار العلوم کے قیام وبقاء
کے لئے جو دستور العمل تجویز فرمایا ہے، اس میں اسلامی دورِ حکومت کے سابقہ طریق کے برعکس اسی عوامی چندہ اور جمہوری طرز کے اختیار کرنے کی پرزور تلقین کی گئی ہے، دستور العمل کی دفعہ نمبرایک میں ہے:

''اصل اول ہے ہے کہ تا مقدور کارکنان مدرسہ کی اہمیت تکثیر چندہ پرنظر رہے ، آپ کوشش کریں اوروں سے کرائیں ،خیراندیثانِ مدرسہ کویہ بات ہمیشہ کمحوظ رہے''(۲) اس دفعہ میں واضح طور تکثیر چندہ پر پوراز وردیا گیاہے:

تكثير چنده كي صورتيں

سوال بیہ ہے کہ تکثیر چندہ کے لئے کونسی صور تیں اختیار کی جائیں؟ ہمارے اکا برکا اس سلسلہ میں طرزعمل مختلف رہاہے:

## (۱) استغناء سے کام لیاجائے

صیم الامت حضرت تھانوی نوراللہ مرقدہ فرماتے ہیں: انسان واستغناء کی حقیقت اختیار کرنا چاہئے ،اس میں خود بیا تڑ ہے کہ دنیا تھینچی چلی آئے گی ،مگر خدرامحض اس نیت سے

<sup>(</sup>۱) تاریخ دارالعلوم دیوبند:۱/۸ ۱۳۲۳ تا ۱۵۲۲

<sup>(</sup>۲) أيضا:ار ۱۵۳

(منظم مدارس (انتظامات ومالیات )

استغناء نہ کرنا محض اللہ واسطے ستغنی بننا چاہئے اور کسی کے سامنے ق تعالیٰ کے ہاتھ نہ پھیلا نا چاہئے، یہ طریقہ علماء نے چھوڑ دیا ہے، اسی وجہ سے ان کی بات میں انزنہیں رہا۔ (۱) ہمارے اکابر جو کہتے ہیں وہ خود بھی اس پرعمل کرتے ہیں، حضرت تھانوی نے استغناء کے ساتھ مدرسہ چلایا، اس سلسلہ کا ایک واقعہ ملا حظہ کیجئے:

#### حضرت تفانوي كاطريقه

میں بقسم کہتا ہوں کہا گرلوگ خالص نیت کے ساتھ اپنا کام کرتے رہیں تو اپنے آپ ہی لوگ آ آ کر خدمت کریں گے، کا نپور میں جب میں پڑھا تا تھا تو مدرسہ کی مسجد میں طلباء کے لئے ایک حوض نیار کرانے کی ضرورت ہوئی اور رویبہ تھانہیں اورکسی سے چندہ مانگنے کو طبیعت نے گوارہ نہ کیا،بس میں نے مدرسہ والوں سے کہا کہتم اپنے اختیار کا کام کرواورایک جگمتعین کرکے گڑھا کدھوا یا اور چپوڑ دیا گیا،لوگ دریافت کرتے کہ بیکیا ہے؟ ہم کہتے کہ حوض ہے، جتنی ہماری اندر طافت تھی اور جتنا امان ہمارے پاس تھا اتنا ہم نے کرلیا، آ گے اللہ تعالیٰ ما لک ہے، دوایک دن تو بوں ہی پڑار ہااس کے بعدایک دن محلہ میں ایک بڑی بی نے مجھ کواپنے گھر بلایا جو پہلے بھی بھی بھی بھی بلایا کرتی تھیں اور کہا کہ میں نے سنا ہے کہ ایک حوض تجویز ہواہے،اس کا کیاانتظام کیا گیاہے، میں نے کہا: جتنا کام ہمارے اختیار میں تھا،اتنا كراديا ہے، كہنے لگے: كيا تخمينہ ہے؟ ميں نے كہا: يانچ سوروييئے ، كہنے لگيں: ميں دوں گی ، میرے سواکسی اور کی رقم نہ لگےاب اورلوگ آنے شروع ہو گئے کہ صاحب! ہمارے یا نچے روپیئے قبول کر لیجئے ، ہمارے دس روپیئے قبول فرمایئے ، میں نے کہددیا کہ ایک نے بی بی ایسا کہددیا ہے، ہاں ایک سائبان تجویز کیا ہے اس کے اوپر ڈالا جائے ، کہنے لگے: تو پھر ہم اسی کے لئے دیتے ہیں، چنانچہ اس طرح حوض بھی تیار ہو گیااور سائبان بھی تیار ہو گیا،تھوڑا سا کام شروع کردیئے سے کام قابومیں رہتاہے۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) العلم والعلماء: ٢٣

<sup>(</sup>٢) القول الجميل:٣٢

ہم نے اپنے وطن میں ایک مدرسہ کررکھاہے؛ مگراس انداز سے کہ نہ کسی سے چندہ مانگا جاتا ہے، نہ کسی کوترغیب دی جاتی ہے، طلبہ سے صاف کہہ دیا تو ہم دیں گے؛ مگر باجود اس استغناء کے مدرسہ اچھی خاصی طرح چل رہا ہے۔(۱) حضرت بنوری کا استغناء اور ان کے جامعہ کی خصوصیات

محدث عصر حضرت مولانا بوسف بنوری (بانی جامعة العلوم الاسلامیة نیوٹاؤن، کراچی، پاکستان) کے نام ناسے شاید ہی اہل علم میں سے کوئی ناواقف ہوں، ان کا پیجامعہ پاکستان کے متاز مدارس میں شار کیا جاتا ہے، حضرت بنوری کے حالات میں لکھاہے:

''اخلاص وتوکل اللّٰد تعالیٰ نے اتنااعلی عطا فر ما یا تھا کہ فر ما یا کرتے تھے کہ میں کسی سفیر ، جلسه، اشتہار واعلان کی ضرورت نہیں، جس کا مدرسہ ہے وہ خود چلائے گا، چنانچے مخلص حضرات خودآ کر چندہ دے جاتے تھے،کوئی سفیر نہ تھا نہ اپیل جتی کہ ہمارے شیخ علیہ الرحمہ بعض مرتبہ تو زکوۃ دینے والوں سے فرمادیا کرتے تھے کہ ہماراسال بھر کا انتظام ہو چکا ہے، آپ کسی دوس ہے مدرسہ کودے دیں ،بعض مرتبہ خود لے کرکسی دوسرے مدرسہ کودے دیتے تھے، کتنے مدر سے ایسے تھے جن کی امداد خود ہی فر ما یا کرتے تھے، نہ حکومت سے مدد لیتے تھے، نہ او قاف سے، نہ ہی کسی اور سرکاری وغیر سرکاری ادارہ سے، بھروسہ تھا توصرف خدا کی ذات پر، وہی دلوں کا پھیرنے والا ہے، وہ دلوں کواس طرح پھیردیتا تھا کہ جیرت ہوتی تھی کہلوگ بیسے دے رہے ہیں اور شیخ رحمہ اللہ استغناء سے واپس فر مارہے ہیں کہ میں زکوۃ کی ضرورت نہیں ، پیجی کوئی بیسہ ہے،تم پر ہمارا احسان نہیں کہ زکوۃ دے رہے ہو، بلکہ ہماراتم پر احسان ہے کہ ہم تمہارے پیسے قبول کرتے ہیں اور صحیح جگہ پرلگاتے ہیں ،کسی سے فرماتے کہ بیز کوۃ کا پیسہ اس وقت قبول کریں گے جب کہاتنی ہی مقدار میں غیر زکوۃ کا بیسہ دو، جب وہ صاحب حامی بھر لیتے تو قبول کر لیتے ،فر ما یا کرتے تھے کہ ہمارے مدرسہ کی خصوصیات حسب ذیل ہیں:

۔ مدرسین حضرات کی تنخواہ اس فنڈ سے دی جاتی ہےجس میں صرف عطیات وتبرعات

<sup>(</sup>۱) دعوات عبدیت: ۷۲/۱۱، انعلم والعلمهاء: ۳۳۸،۳۳۷

کا بیسه ہو،زکوۃ وصد قات تنخوا ہوں میں قطعانہیں دیئے جاتے۔

ا۔ زکوۃ اورصدقات واجبہ کے اموال صرف طلباء کے وظائف میں لگائے جاتے ہیں، تنخواہ کے لئے اس مدسے قرض تک نہیں لیا جاتا، نہ حیلہ تملیک کر کے کسی دوسر بے مصرف میں لگا یا جاتا ہے۔

س۔ ہرضرورت کی چیزاس کے خاص فنڈ سے خریدی جاتی ہے، اگر تعمیر کی ضرورت ہے تو

اس کے نام سے بیسہ آنا چاہئے اور وہ صرف اسی پرخرج ہوگا، اگر دریاں، قالین،

یکھے وغیرہ خرید نا ہے تو اس کے نام سے قوم بیسہ دیتی ہے، اور یہ چیزیں خریدی جاتی

ہیں، کتابوں کی خرید کے نام سے بیسہ لیا جاتا ہے وہ اسی جگہ پرخرج ہوتا ہے، ایسا

نہیں ہوتا کہ تعمیر کے نام سے جو بیسہ لیا جاتا ہے، وہ اسی جگہ پرخرج ہوتا ہے۔

(۲) تکثیر چنده کی دوسری صورت

تکشیر چندہ کی دوسری صورت ہیہے کہتحریر کے ذریعے چندہ کا عام اعلان کیا جائے ، مثلا پیفلٹ شائع کر کے حسب ضرورت کسی رسالہ میں مضمون یا اعلان لکھ دیا یا مدرسہ کی سالا نہ رووئدا دمیں مدرسہ کی ضروریات لکھ دیں ، وغیرہ وغیرہ ، جوصاحب اموال مصارف خیر کے متلاشی ہوں گے وہ اپنی رقوم پہنچا دیں گے۔

حضرت تھانوی نوراللدم قدہ کا پیجی طریقہ رہاہے فرماتے ہیں:

مدرسہ امداد العلوم تھانہ بھون کا قصہ ہے کہ میں نے مدرسہ کے لئے چندہ اس طرح مقرر کرایا تھا کہ ایک کاغذ پر ہے کھودیا کہ مدرسہ کے اخراجات کے لئے چندہ کی ضرورت ہے، جوصاحب اس میں شریک ہونا چاہیں وہ اپنا نام اور رقم خود اپنے قلم سے کھودیں ، اس کاغذ پر کسی معین چندہ دہندہ کا نام نہیں لکھا گیا، اور ایک لڑ کے عبد الکریم کووہ کاغذ دید یا اور کہد یا کہ اس کاغذ کو فلاں جگہ لے جاؤ، کسی سے بچھمت کہنا، صرف دے دینا، اگروہ بچھ کھودیں تب اور نہ کھیں تب واپس لے کر چلے آنا، یہ چندہ بالکل حلال تھا۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) العلم والعلماء: ۲۳۵

دارالعلوم کے ہیرونی طلباء کے قیام کے لئے کمرول کی تعمیری غرض سے حیدرآ باد میں دار العلوم کے ہمدردول نے بڑی گرمجوشی کا اظہار کیا ، مولوی شوکت حسین صاحب مددگار صوبیدارورنگل حیدرآ باد میں اس تحریک کے روح روال تھے، انہول نے دارالعلوم کی اپیل پراپنی جدوجہد سے سات ہزاررو پیئے چندہ کرکے کمرول کی تعمیر کے لئے بھیجے، اس زمانہ میں موصوف نے علی گڈھ انسٹیوٹ گزٹ میں ایک طویل مضمون لکھا تھا، جس میں انہول نے بڑے مؤٹر انداز میں بتلایا تھا کہ دارالعلوم کی امداد کیول ضروری ہے؟ (۱)

## (۳) فراہمی سر مایہ کی بعض مفید صورتیں

تکثیر چندہ اور فراہمی سر ماید کی بعض مفید اور آسان صورتیں دار العلوم ندوۃ العلماء نے اپنے قیام کے ابتدائی دور میں اختیار کی تھیں ،ان کانقل کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے، تاریخ ندوۃ العلماء میں ہے:

قیام دارالعلوم، دارالا فتاءاوراشاعت اسلام کی مدمیں دس بارہ لا کھرو پیئے سر مایہ کی ضرورت کا اظہار کیا گیا تھا ،اس خطیر رقم کی وصولیا بی کس طرح ممکن ہے،اس پر درج ذیل تجاویز پیش ہوئیں۔

- ا۔ ہندوستان کے چھرکروڑمسلمانوں میں سے (اس وقت یہی آبادی تھی) ہم کروڑمسلمانوں سے فی کس جارآنے وصول کئے جائیں توایک کروڑ روپیہ وصول ہوسکتا ہے۔
- ۔ ہرشخص اپنے اوپرلازم کرلے کہ جس وقت وہ اپنی ضرورت سے روپیہ خور دہ کرائے تو ایک پبیبہاس کام کے لئے علا حدہ کرلے۔
- س۔ برادری میں اس بات پرعہد ہوجائے کہ تقریبات شادی ، ختنہ ، عقیقہ نکاح وغیرہ کے موقع پراس اہم دینی کام کے لئے معتدبہر قم دی جائے۔
- سم۔ اپنی پہلی تنخواہ یااس کا ایک حصہ ندوہ کے لئے نکالیں جیسا کہ میرٹھ کے عالی ہمتوں نے کیا ہے۔

<sup>(</sup>۱) تاریخ دارالعلوم: ۱ر ۴۰۴

۔ سوداگراورٹھیکیدارا پنے نفع میں سے ایک قلیل مقداراس مذہبی خدمت کے لئے جدا کرتے جائیں۔

۲۔ مسجدوں پاعام نشست گا ہوں میں مقفل امدادی صندوق رکھے جا تھیں۔

2۔ لاولد مالدار مسلمان اپنی جائداداور دیگراموال ایسے کاموں کے لئے وقف کردیں۔
یہ چند آسان اور مہل طریقے ہیں ان پر جابجا عمل بھی شروع ہوگیا ہے، ندوۃ العلماء کو
قائم ہوئے چارسال ہو چکے، اس کے اغراض ومقاصد کی اشاعت ہو چکی، اور اس کی آواز
مسلمانوں کے کانوں تک پہنچ گئی، اب کام کرنے کا زمانہ آگیا ہے۔

اس اجلاس کی روداد میں تحریک ندوۃ العلماء کے سرپرست کی حیثیت سے حضرت حاجی امداداللہ صاحب مہاجر مکی رحمہ اللہ کا نام نامی نمایاں ہے۔

#### (۴)خصوصی چنده

مالداروں اور رؤساء کے پاس جاکر مدرسہ کی امداد کی خصوصی درخواست سے ہمیشہ ہمارے علماء نے اجتناب کیا ہے،خود بانی دار العلوم دیو بند حضرت مولا نامحمہ قاسم صاحب نا نوتو کی نے دار العلوم دیو بند کے دستور العمل کے نمبر ۲ میں تحریر فرما یا ہے:
''۲ راس مدرسہ میں جب تک آمدنی کی کوئی سبیل یقینی نہیں، جب تک یہ مدرسہ انشاء اللہ بشرط تو جہ إلی اللہ اسی طرح چلے گا، اور اگر کوئی آمدنی الیہی یقینی حاصل ہے کہ بیخوف ورجاء۔جوس مایدرجوع إلی اللہ ہے، ہاتھ سے جاتارہے گا اور امداد غیبی موقوف ہوجائے گا ورجاء۔جوس مایدرجوع بالی اللہ ہے، ہاتھ سے جاتارہے گا اور امداد غیبی موقوف ہوجائے گا ورکارکنوں میں باہم نزاع بیدا ہوجائے گا؛ القصہ آمدنی اور تعمیر وغیرہ میں ایک نوع کی بے سروسامانی ملح ظریے' (۱)

البتہ جورؤساء دینی امور میں حصہ لینے کوا پنی سعادت اور اہل مدرسہ کوا پنامحسن سمجھتے ہوں ایسے رؤساء کے در بار میں حاضر ہوکر مدرسہ کی ضروریات ان کے سامنے ظاہر کی جائیں تواس کی گنجائش ہے، ہمارے اکابر کے قائم کردہ مدارس میں اس کے نمونے بھی موجود ہیں۔

<sup>(</sup>۱) تاریخ دارالعلوم: ۱۵۴

اکابرکودارالعلوم دیوبندگی طرف سے نواب ڈھا کہ کی خدمت دارالحدیث کی تعمیر کی اپیل کے اکابرکودارالعلوم دیوبندگی طرف سے نواب ڈھا کہ کی خدمت دارالحدیث کی تعمیر کی اپیل کے سلسلہ میں بھیجا گیا تھا جس کی تفصیل دارالعلوم میں موجود ہے۔(۱) چندہ کے لئے ایک اہم مشورہ

ارشادفر ما یا کہ ان مدارس دینیے کا وجود بھی ضروری ہے، اور انگی بقاء بھی چندہ پر موقوف ہے، (گر چندہ جمع کرنے میں آج کل بے شار خرابیاں پیدا ہوگئ ہیں، جن میں سے سب سے بڑی خرائی چندہ جمع کرنے والے علماء کا وقار مجروح ہوتا ہے، جوعوام کے لئے زہر ہے، اس لئے مناسب صورت ہی ہے کہ چندہ کی تحریک عام کی جائے ، خطاب خاص سے پر ہیز کیا جائے اور خطاب خاص صرف اس صورت میں جائز ہے ، کہ خطاب کرنے والا کوئی بااثر شخصیت کا مالک نہ ہوجس کے اثر سے مغلوب ہوکرلوگ چندہ دینے لگیں۔

جوتحریک عام اورخاص میں امتیاز کرتا ہواس کی وجہ یہی ہے کہ ایک مسلمان پر بارنہ ہواور وہ بدنام نہ ہواور دعوت عام اور چیز ہے اور انفرادی صورت میں کسی سے سوال کرنا اور چیز ہے، مجھے تجربہ ہے کہ لوگوں کی حالت معلوم ہے اس تحریک خاص کا انز ظہور بخل قرآن مجید میں مذکور ہے، ''إِن يَسْأَلُکُمُو هَا فَيُحْفِکُمْ تَبْخُلُو ا'' کیوں احفاء والحاف خطاب خاص ہی سے ہوسکتا ہے، اور اس کے بعد خطاب عام کا اس عنوان سے ذکر ہے، حکیم الامت نے تحریر فرمایا کہ ہم نے تم سے اس کا کب مطالبہ کیا تھا؛ لہذا اسی سال سے واپس ہے۔ (۲) علاء کا نان ونفقہ قوم کے قصے ہے

کیم الامت رحمہ اللہ نے فرمایا: اصولی مسئلہ ہے کہ جوکوئی کسی کی خدمت میں محبوس ہواسکا نفقہ اس کے ذمہ ہوتا ہے اور بیہ قاعدہ تمام دنیا کے عقلاء کا معمول بہ ہے کہ حتی کہ سلاطین تک کے لئے بھی یہی قانون نافذ ہے بادشاہ کو جوخزانہ سے تخواہ ملتی ہے وہ بھی محض

<sup>(</sup>۱) تاریخ دارالعلوم دیوبند:۱/ ۲۳۹،۲۳۸

<sup>(</sup>۲) تخفه مدارس: ۲ / ۲۴۳، چنده اور مدارس

اس کئے کہ وہ رعایا کے کام میں محبوس ہے؛ کیوں کہ بادشاہ وہ ہے جس کوساری قوم حاکم مانتی ہے اور اس کو بیت المال کے خزانہ سے شخواہ ملتی ہے اور بادشاہ پر کیا موقوف ہے سب کو چندہ قومی ہی سے شخواہ ملتی ہے، کلکٹر (کمشنر) کوبھی، ڈپٹی کلکٹر کوبھی، جج کوبھی، منصف کوبھی، بس یہ عقلی مسئلہ ہوا اور اسی قاعدہ کوشر یعت نے تسلیم کر لیا ہے، جیسے زوجہ کا نفقہ اس کے شوہر پر اسلئے ہوتا ہے کہ وہ اس کے پاس محبوس ہوتی ہے، اب بتلائے میعلت علماء کے استحقاق شخواہ وغیرہ میں بھی مشترک ہے یائیں؛ کیوں کہ وہ بھی قوم دینی خدمت میں محبوس ہیں؛ اس لئے ان کا نفقہ بھی قوم کے ذمہ ہے، کیوں کہ وہ بتک وہ معاش سے فارغ نہ ہوں دین کا کام نہیں کرسکتے ، اگر ان کی خدمت نہ کی جائے گی تو وہ کھا نمیں کہاں سے؟ غرض علماء چونکہ قوم کی دینی خدمت میں محبوس ہیں، اس لئے ان کی شخواہ یا نذرانہ قوم کے ذمہ ہے، ایسانہ ہوتو پڑھنے دینی خدمت میں محبوس ہیں، اس لئے ان کی شخواہ یا نذرانہ قوم کے ذمہ ہے، ایسانہ ہوتو پڑھنے کے سلسلہ ہی شتم ہوجائے گا اور سارا دین درہم برہم ہوجائے گا۔

اس تقریر سے دونوں باتوں کا جواب نکل آیا ، ایک تو یہ کہ مولوی تنخواہ وغیرہ کیوں لیتے ہیں؟ دوسری یہ کہ خیرات کے کلڑ ہے کھاتے ہیں، سمجھ کو کہا گریہ لوگ خیرات کے کلڑ ہے کھاتے ہیں، اگریہی بات ہے توکسی کو بھی تنخواہ نہ لینی چاہئے، توباوشاہ ، جج ، ہلکٹر سب ہی خیرات کھاتے ہیں، اگریہی بات ہے توکسی کو بھی تنخواہ نہ لینی چاہئے ، کیوں کہ سب کو قوم ہی کے چند ہے سے تنخواہ ملتی ہے ، سرکاری قانون ہے کہ جو شخص سرکاری ملازم ہواس کو دوسراکوئی کا متجارت وغیرہ کرنا ممنوع ہے ، مثلا کوئی شخص سرکاری ملازم ہے اور وہ ٹھیکہ لینے متو جہ نہیں ہوسکتا ، اگر ملازم سرکاری دوسراکا م کرے گا توضر ور سرکاری کا میں خلل واقع ہوگا ، متو جہ نہیں ہوسکتا ، اگر ملازم سرکاری دوسراکا م کرے گا توضر ور سرکاری کا میں خلل واقع ہوگا ، اس لئے اس کوا جازت نہیں کہ بحالت ملازمت دوسراکا م کرے ، اسی طرح جولوگ مولو یوں پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ لوگ دنیا کی ترقی کیوں نہیں کرتے ؟ مشین اور کارخانے کیوں نہیں جولاتے ؟ تو وہ مثال مذکورکو پیش نظر رکھ کرخوب سمجھ لیں کہ جب یہ لوگ دنیا میں مشغول ہوں گے چواس کا کہ نتیجہ ہوگا ؟ یہی ہوگا کہ دین کا کام نہ کر سکیں گر جب یہ لوگ دنیا میں مشغول ہوں گے تواس کا کیا نتیجہ ہوگا ؟ یہی ہوگا کہ دین کا کام نہ کر سکیں گر خیب المال للر جال)۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) تحفة المدارس:۲۷۲،۲۷۱ چنده اورمدارس

## علماء کا چندہ لیناان کا احسان ہے

حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ اپنے خطبات میں فرماتے ہیں:

میں کہتا ہوں کہ لعنت ہے ایسے چندہ پرجس کی وجہ سے لوگ علماء سے بہتو قع رکھیں کہ وہ ان کی آواز پر حاضر ہوجا یا کریں ، اس غرض سے چندہ دیتے ہیں مہر بانی کر کے وہ اپنے چندہ کو اپنے گھر میں رکھیں ، علماء اپنے واسطے چندہ نہیں کرتے ؛ بلکہ دینی کا موں کے واسطے چندہ نہیں کرتے ہیں اور دین سب مسلمانوں کا ہے تنہا مولویوں کا نہیں ہے ، پس علماء کاتم پر بیاحسان ہیں ہے کہ وہ تمہارا مال دین کے کا موں میں لگا دیتے ہیں تمہارا ان پر احسان نہیں ہے تمہارا احسان جب ہوتا جب تم ان کی ذات خاص کے واسطے چندہ دیتے ، مگر جب تم خدا کے واسطے اور دین کے کا موں کے واسطے دینے کام کے واسطے دینا ہوا تو اس دینے کا اور دین کے کا موں کے واسطے دیتے ہوتو یہ اپنے کام کے واسطے دینا ہوا تو اس دینے کا مولویوں پر کیا احسان ہے اور اس کی وجہ ہے تم کو کیا حق ہے کہ مولویوں سے اپنی تعظیم و تکریم کی امیدرکھوا ور یہ کہ وہ تمہاری خاطر سے اپنا قیمتی وقت ضائع کریں ، اور بیساری خرابی اس کی امیدرکھوا ور بیہ کہ وہ کا مینا کے خوالوں کا لمیم چوڑ کے القاب سے تذکرہ کرتے ہیں ، مجھے تو کی ہے کہ علماء آئے کل چندہ دینے والوں کا لمیم چوڑ کیا احسان کیا ہے ، جس کا وہ شکریہ او اگر تے ہیں ، مجھے تو بیں ، ہمار دیہت نا گوار ہے ، آخر علماء پر انہوں نے کیا احسان کیا ہے ، جس کا وہ شکریہ اور کے واسے بین بیاں دعا دینے کا مضا کہ نہیں بیونص سے ثابت ہے :

﴿ خُنُ مِنَ أُمُوَ الِهِمْ صَلَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنَّ لَهُم ﴿ ()

آپ ﷺ ان کے مالوں میں سے صدقہ لیجئے، آپ (ان کو گناہ کے آ آثار سے) پاک وصاف کردیں گے اور ان کے لئے دعا سیجئے بلاشبہ آپ کی دعاان کے لئے موجب اطمینان ہے۔

اہل مدارس چندہ کیتے ہیں بیان کا احسان ہے

فر ما یا: مدارس کے لئے عادۃ چندہ ضروری ہے ؛ مگر ہم آپ سے مانگتے نہیں اور بے

<sup>(</sup>۱) التوبة: ۱۰۳

ما نگے اگرہم لے لیں تواس میں عامل لغیرہ ہیں عامل لنفسہ نہیں (اپنی ذات کے واسطے نہیں لیے) ہمیں کیا ضرورت ہے کہ خواہ مخواہ جھڑ ہے میں پڑیں، آپ سے مانگیں، وصول کریں، پھراس کی حفاظت کریں، حساب و کتاب کھیں، پھرسب سے زیادہ مشکل ہے کہ اس کے مصرف میں اس کو صرف نہ ہونے دیں، یہ سب کام تمہارا مصرف میں اس کو صرف نہ ہونے دیں، یہ سب کام تمہارا ہے ہمارااحسان ہے کہ تمہاری طرف سے ہم کردیتے ہیں، اگرہم پر بدگمانی ہے تو ہم کوایک پیسے مت دو، ہمیں اور سینکڑوں کام ہیں اس کواگر ثواب کی بات سمجھتے ہوخود کروہم ہی کیوں پیسے مت دو، ہمیں اور سینکڑوں کام ہیں اس کواگر ثواب کی بات سمجھتے ہوخود کروہم ہی کیوں کریں۔(۱)

## علماء كوضرورت انفاق

حضرت شاہ ابرار الحق صاحب رحمہ اللہ نے ارشاد فرما یا کہ ہراہل علم جو اہل مدارس کہلاتے ہیں ان کو بھی حسب حیثیت کچھ خندہ دینا چاہئے ، جب علماء کرام انفاق کے فضائل بیان فرماتے ہیں اگر کسی وقت کوئی عامی کھڑا ہوکر دریا فت کرے کہمولا نا آپ اپنی آمدنی سے کتنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو کیا جو ابہوگا، شرم سے گردن جھک جائے گی ، کچھ نہ کچھ ہراہل علم کوخواہ قلیل قم ہی ہوا نفاق عالیہ کی سعادت حاصل کرنی چاہئے ، اس عمل سے عوام کا حوصلہ بھی بلند ہوتا ہے۔

ارشادفر ما یا کہ ایک قصبہ کے لوگ دعوۃ الحق کے لئے غلہ دیا کرتے تھے، ایک آسانی آفت کھیتی پر قرب وجوار کی بستیوں پر آئی؛ مگریہ بستی محفوظ رہی ، وہاں کے لوگوں کے دلوں میں یہی خیال آیا کہ ہم لوگ اپنی کھیتی سے چونکہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیا کرتے ہیں، اس لئے اللہ تعالیٰ نے ہماری بستی کو اس بلائے آسانی سے محفوظ فر مایا کہ جس نے سرکار کو بھی اپنے ساتھ شامل کرلیا (چندہ دے کر) پھراس کو خسارہ اور نقصان کیسے ہوگا؟

ارشادفر مایا که حضرت حکیم الامت مولا نا تھانو گُا بنی آمد نی کا چوتھائی حصہ فی سبیل الله خرچ کرتے تھے۔

<sup>(</sup>۱) القول الجليل: ۴ ۴: تخفه مدارس: ۲ ر ۹ ۱۴ چنده اور مدارس

[rmr]

ارشادفر مایا که اگر علماء کرام اینامال دیں تواس میں زیادہ برکت ہوگی۔(۱) خوش اخلاقی ضروری ہے

خوش خلقی ضروری چیز ہے ، اور ہر شخص سے نرمی کے ساتھ پیش آئیں ؛ مگر ان کے اموال پر نظر خدر کھیں اور کسی خاص شخص کی اعانت کو دین کا موقوف علیہ خد مجھیں ؛ البتہ ترغیب اور اظہار ضرورت کا مضا کہ خہیں ، پیطریقہ مسنون ہے ، اس میں رازیہ ہے کہ فی الحقیقت کا م کے فیل اللہ میاں ہی ہیں اور ظاہری صورت میں اس کی تکمیل بیر کھی گئی ہے کہ چند بند بے ایک دوسر ہے کی اعانت کریں اور اس کو انجام دیں اگر بندوں کو اطلاع نہ ہوگی تو وہ کیوں کر شریک ہوں گئی ہے ، پیضرورت ان کے اطلاع کرنے کی ہے ، اطلاع نہ ہوگی تو وہ کیوں کر شریک ہوں گئی ہوں کے ، پیضرورت ان کے اطلاع کرنے کی ہے ، اطلاع نہ کرنے میں صورتا کا م کو بگاڑ دینا ہے ، اور خوشا مدکرنے میں بندوں پر تکیہ لازم آتا ہے اس میں حقیقتا کا م کو بگاڑ نا ہے ، اس وجہ سے خوشا مدکرنے میں بندوں پر تکیہ لازم آتا ہے اس میں حقیقتا کا م کو بگاڑ نا ہے ، اس وجہ سے خوشا مدسے منع کیا گیا ہے ، غرض محض اگر کوئی ظاہر امعین ہوتا ہے تو وہ اعانت بھی در حقیقت کا رساز حقیق ہی کی اعانت ہے

کار ز زلف تست کش افشانی اما عاشقال مصلحت را تهمت بر آ ہوئے چین بستہ اند(۲)

چندہ کے بغیردین کا کام

اور پیشبہ نہ کیا جائے کہ چندہ کے بغیر دین کا کام کیوں کر چلے گا، میں کہتا ہوں کہ دین کا کام سب مسلمانوں کا کام ہے، سب لوگ مل کر کام کریں، مولویوں کا کام وعظ کہنا، تبلیغ کرنا، درس دینا وغیرہ ہے، بیکام تو وہ کریں چندہ کرناان امراء ورؤساء کا کام ہے، جن پرکسی کو بیشبہ نہ ہوسکے کہ بیا ہینے واسطے مانگ رہا ہے، کیوں کہلوگ جانتے ہیں کہ اس کی اتنی بڑی حیثیت ہے، کہ ہم دس رو بید دیں گے تو بیا ہی ہیاں سے بچاس دے سکتا ہے، ایسے خص کا چندہ کرنا ذلت کا سب نہیں ہوسکتا تو بیکام امراء ورؤساء کریں، بیلوگ چندہ جمع کرے پھر علماء سے بوچھ ذلت کا سب نہیں ہوسکتا تو بیکام امراء ورؤساء کریں، بیلوگ چندہ جمع کرے پھر علماء سے بوچھ

<sup>(</sup>۱) تحفة المدارس: ۲۷۸ ۲ چنده اور مدارس مجالس محی السنة: ۴۳

<sup>(</sup>۲) تخفه مدارس: ۲ را ۳۳

[۲۳٣]

کرکام میں لگادیں،اس طرح کر کے دیکھیں معلوم ہوجائے گا کہ دین کا کام چلتا ہے یانہیں۔ مقصود دین کی خدمت ہے

ارشاد فرمایا کہ مقصد دین کی خدمت اور دین کا فائدہ ہے، مدرسہ مقصود نہیں ہے، نہ کوئی خاص ہیئت مدرسہ مقصود ہے کہ بیرمدرسہ ضروری ہے، بیرمدرسہ رہے، جب بیہ چیز پیش نظر ہوجاتی ہے تو پھر بےاصولیاں ہونے گئی ہیں، بےاصولیوں سے چیثم پوشی کی جانے گئی ہے، نتیجہ بگاڑ اور فساد کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، مقصد کام ہے، ایک جگہ مدرسہ کھولا گیاوہ کسی وجہ سے ترقی نہیں کرسکااب اس بستی میں دوسرا مدرسہ کھلا اور اس سےلوگوں کو فائدہ ہور ہاہے،تو پہلے مدرسہ والوں کوخوشی ہونی چاہئے اور ترقی کی دعا کرنی چاہئے اور بیسو چنا چاہئے کہ بھائی مقصد دین کا کام ہے وہ کسی کے ذریعہ سے بھی ہو، ہمارے مدرسہ کے ذریعہ ہیں ہواتو کوئی بات نہیں ،اسی مدرسہ کے ذریعہ ہور ہاہے، بڑی خوشی کی بات ہے کام ہور ہاہے اور آج معاملہ الٹا ہور ہاہے، خوشی کے بجائے حسد ہوجا تاہے کہوہ کیوں ترقی کررہاہے؟ جب مقصد کا کام تو بھائی اس دنیا کو الله تعالی دارالا سباب بنایا،اس لئے اسباب وسائل اختیار کرے، جتنے اسباب ہوں اتناہی کام کرے، اگر دس کا انتظام ہے تو داخلہ دس کا کرے، ایسی حالت میں کیا ضرورت ہے کام کو بڑھانے کی؟ انتظام سوطلبہ کا ہے داخلہ ڈیڑھ سو دوسو کا کرلیا، اب ان کی رہائش کھانے پینے اور دیگر ضرور یات کے لئے پریشان ہیں، کہیں ان کے یاس کہیں ان کے یاس جارہے ہیں، مالداراورامراء کی خوشامد کررہے ہیں ،اس چیز نے اہل دین کی وقعت کو گھٹادیا ہے۔(۱) حكيم الاسلام قارى محمد طيب صاحب رحمه اللدكا ایک خطمعاونین و مخلصین دارالعلوم دیوبند کے نام

علیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمه الله تقریبا ساٹھ برس دار العلوم دیوبند کے مہتم رہے، آپ کے دور اہتمام میں جو ظاہری وباطنی ترقی ہوئی وہ مختاج بیان نہیں، مالی تعاون کے سلسلے میں تحریر کر دہ یہ خط اسلام کی تعلیمات اور ہمارے اکابر کے ذوق کا آئینہ دار

(منظم مدارس (انتظامات ومالیات )

ہے،جس میں قدرے دارالعلوم دیو بند کا تعارف بھی ہے،اور پروقارانداز سےامورخیر میں تعاون کی اپیل ہے،حضرت کے اس خط سے ارباب مدارس بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ پیس منظر

شعبان ۲۷ ساھ کے اخیر میں اچا نک الیمی صورتحال پیش آگئی کہ دار العلوم دیوبند
کے مالی حالات غیر متوازن ہو گئے، رجب اور شعبان کی تخواہیں بھی بروقت تقسیم نہ ہوسکیں،
شروع رمضان ۲۷ ساھ میں حضرت مہتم صاحب رحمہ اللہ نے ذیل کا خط معاونین دار
العلوم کے نام جاری فرمایا تھا، جوان حالات میں کافی حد تک مؤثر اور کار آمد ثابت ہوا، مگراس
وقت بھی دار العلوم کی مالی ضرورتوں کی طرف سے پورا اطمینان نہیں، ہمیں امید ہے کہ
معاونین دار العلوم کا دست تعاون پوری سرگرمی کے ساتھ دار العلوم کی طرف بڑھے گا۔
حضرت محترم المقام زید مجرکم السامی

سلام مسنون، نیاز مقرون . . . . . دارالعلوم دیوبندگی مرکزی اور قدیم الایام درسگاه یم ، جسے ۵۵ء کے ہنگامہ انقلاب کے بعدوقت کے اکابراولیاءاللہ نے علم اور دین کی بقاء کے لئے قائم کیا تھا، اس درسگاہ نے اس مقصد کو بحد اللہ اپنے بانیوں کے حسن نیت اورا خلاص ولا بہت کے زیرا نر بکمال حسن وخوبی انجام دیا اور اس نو سے سال مدت عمرا سنے ہزار ہا علماء فضلاء مفتی، مناظر، مدرس، واعظ خطیب اور مصنف تیار کر کے ملک کو دیئے اور جو کچھ ملک کی جیب سے لیا اس سے بدر جہازا کدئی نہیں؛ بلکہ بالانرخ ہوکر بلا قیمت وعوض لا کھوں گنا حصہ علم اور دین کا ان کے جیب وگریبال کوعطا کیا، مسلمانوں نے ہندو بیرون ہند کا دین سنجالا، عقا کد وایمان کی حفاظت کی، خیالات کا راستہ سیدھا کیا عملی زندگی کو دینی رنگ پر ڈھالا، معاندین اور مبطلین کی تلبیس اور ابلہ فریبیوں کے پر دے چاک کئے، خدا کی زمین پر معاندین اولین اور مبطلین کی تلبیس اور ابلہ فریبیوں کے پر دے چاک کئے، خدا کی زمین پر کھوں نفر ''قال اللہ وقال الرسول''کا درد رکھنے والے پیدا کر کے زمین کو منور کردیا، اور ''اشر قت الارض ہنور ربھا''کا منظر ملک کو دکھایا، ملک سے وقتی دولت کے چند پیسے اور ''اشر قت الارض ہنور ربھا''کا منظر ملک کو دکھایا، ملک سے وقتی دولت کے چند پیسے لئے اور کروڑوں کی بے بہا دولت ایمان انہیں بخشی، پی خزنہیں ہے تحدیث نعت اور شکر الہی کا کئے اور کروڑوں کی بے بہا دولت ایمان انہیں بخشی، پی خزنہیں ہے تحدیث نعت اور شکر الہی کا کے اور کروڑوں کی بے بہا دولت ایمان انہیں بخشی، پی خزنہیں ہے تحدیث نعت اور شکر الہی کا

اظہار ہے، ہمہ وقت اس درسگاہ میں ہزار ڈیڑھ ہزارطلبہ کا ہجوم جالیس بچاس مدرسین کا اجتماع اور دو دُ ها ئي سوعمله د فاتر كا جم غفير قليل قليل تنخوا هول يمحض اس امانت الهي كي حفاظت کے لئے کام کرتا ہے، اور ہرفتہم کی مالی مشکلات جھیل کر اس تر کہ انبیاء کی خدمت کے لئے کربستہ ہے، ۲۰ شعبول پر کام تقسیم ہے، ہرسال ہزار ہا فتاوی شعبہ افتاء سے، سینکڑوں تقریریں اورمواعظ اس کے شعبہ لینے سے ، سینکڑ وں علمی مضامین اس کے شعبہ نشر وا شاعت سے ، سینکڑوں مدرس اس کے شعبہ تعلیم سے تیار ہو کر ملک میں منتشر ہوتے ہیں ، اورعلم اوراخلاق اورعمل صالح کی دولت تقسیم کرتے ہیں اور قوم جو کچھاسے دیتی ہے وہ اسے ایک کے سات سوکر کے قوم ہی کو پھرواپس کردیتا ہے، آج ملک کی اقتصادی بدحالی کی وجہ پیے ظیم مرکزی ادارہ بھی متاثر ہے، مالیہ کی کمی کی وجہ سے بہت سے ضروری اخراجات اکثر ترک کردیئے جاتے ہیں؛لیکن امسال ضرورت سے بڑھ کر بنیا دی اورمقررہ اخراجات کے چلنے کی صورت بھی نہیں رہی ہے، ماہ رجب کی تنخواہیں تک پوری تقسیم نہیں ہوسکی ہیں، حالانکہ ماہ شعبان کی آج ۲۲ تاریخ آ چکی ہے، گویاقلیل تنخواہوں والے کارکنوں پرایک مہینہ صاف گذر گیاہے کہان میں سے بہت سے اپنی تنخوا ہوں سے مستفید نہیں ہوئے اور قرض پر گذار رہے ہیں، اس سے دوسرے اخراجات کی تنگی بلکہ بندش کا اندازہ فرمالیا جائے ، اگر خدانخواستہ یہی حالت رہی تو خاکم بدہن وہ وقت بھی آسکتا ہے کہاس مرکزی درسگاہ کے طلبہ ایک بڑے عدد کو جواب دے دیا جائے ،منتخب اور چیدہ مدرسین ہاتھ سے کھو دیئے جائیں ، متعین عملہ دفتر میں تخفیف کردی جائے ، اور بہت سے مصارف خیر اور کارخیر کے سلسلے بند کر دیئے جائیں، دوسر لے فظوں میں دارالعلوم کی مرکزیت کواینے ہاتھوں ختم کر دیا جائے۔ بیسب کچھ معطیان خیر کی سر دمہری کی بدولت ہوگا ،ہم عنداللہ بیہ کہ کرعذر پیش کرسکیں گے کہ ہم نالائق خدام نے اس دینی سرچشمہ کی خدمت میں اپنی جان کی حد تک کمی نہیں گی ؟ لیکن مالیہ ہمار ہے قبضہ کی چیز نہیں ،ہم یہی کر سکتے ہیں کہا پنی ذات کی حد تک فقروفا قہ کر کے بھی اس امانت الہیہ کی حفاظت کریں ؛لیکن مالیہ پیدانہیں کرسکتے ، بیکام اہل خیر کا ہے کہ

اینے دینی احساس کو بیدارر کھ کراس امانت خداوندی کے چمن کواپنی گاڑھی کمائی سے بینچیں اس لئے موجودہ صور تحال کی ذمہ داری ملک کے اہل خیر پر ہی عائد ہوگی ، اس مرکز کی جلد سے جلد خبر کیں اوراس آنے والے برکت کے مہینہ رمضان میں اپنے مرکز کے خالی شدہ خزانہ کو بھر دیں ؛ تا کہ آنے والے علیمی اور انتظامی حیثیت سے خسارہ میں نہرہے اور دار العلوم کے امورخیر میں کسی قشم کی کمی اور کوتا ہی رہ نہ جائے ، ہرشہراور ہر قصبہ میں وہ حضرات جو دارالعلوم سے محبت رکھتے ہیں، کھڑے ہوجائیں اوراپنے انزات کی حد تک حلقے قائم کر کے دارالعلوم کے لئے مالیہ فراہم کرنے کی مہم شروع فرمائیں، اگر اس قسم کے بیدار اور حساس افراد نے ضرورت ظاہر فر مائی تو دار العلوم کی جانب سے وفو دبھی روانہ کئے جائیں گے، جب کہ مقامی اہل خیروفود کے ساتھ پورے پورے تعاون کاعز مصمم کرلیں ، زکوۃ وصدقات سےغریب طلبہ كى امدادكى جائے، اوراس كے علاوہ حسب فرمان نبى ﷺ "إن في مال المرء حقاسوى الزكاة" (آدمی کے مال میں زكوۃ کے سوابھی حقوق ہیں)" عطایا اور رقوم چندہ اس دار العلوم کے عام کاموں کو برقر ارر کھنے کا سامان فراہم فر مائیں ،اگرمستعد ہونے والے حضرات ہرشخص سے کم از کم فی روپیہایک بیبہ کی اپیل کریں اور ہر ہر قصبہ وقریہ سے نظم کے ساتھ وصول کیا جائے تو دینے والوں پر کوئی بوجھ نہ پڑے گا،اور دارالعلوم کا خالی خزانہ پر ہوجائے گا،حق تعالی ایسے مسنوں اورخادموں کے اجرکو بھی ضائع نہیں فرما تا، وہ بیر قوم دے کراس سے ہزار ہا گنا دنیاوآ خرت میں وصول کرلیں گے،غلہ اسکیم کے سلسلے میں ہم خدام نے بلاواسطہ غلہ دینے والے کاشتکاروں سے ان کے بیمقولے سنے ہیں کہ جب ہم نے دار العلوم میں غلہ کی بیہ حقیر مقدار دینی شروع کی ہے، ہمارے کھیتیوں میں برکت اور پیداوار میں اضافہ ہوا ہے اور بہت سے ایسے کھیت بارآ ور ہو گئے ہیں جن سے اس سے پہلے بھی کچھ وصول نہ ہوتا تھا۔ اسی طرح نقد پبیه دینے والے بھی عقیدہ رکھیں اور تجربہ کریں ( مگرنہ بہ نیت امتحان قدرت؛ بلکہ بہ نیت اطاعات وا دائے فرض) کہ ان عطایا سے خود ان کے اموال میں کتنی برکت اورزیا دتی ہوتی ہے تق تعالی پراعتا دکریں اورعرض کردہ اسکیم کےمطابق نظم کےساتھ

چنده کی فراهمی فرمائیں اور پھر قدرت خداوندی کامشاہدہ کریں۔(۱) سفراء کی تذکیل سے عذابِ دنیوی کا اندیشہ

عمومااہل مدارس کے سفراء رمضان المبارک میں چندہ وصول کرنے آتے ہیں، وہ بے چارے روزہ کی حالت میں در بدر پھر کرشام کے تھکے ماندے مسجد میں آتے ہیں، ان میں شیوخ حدیث اور بڑے بڑے بڑے علماء بھی ہوتے ہیں، جن کا اپنا حلقہ میں خاص مقام ہوتا ہے، بعض علماء صاحب نسبت بھی ہوتے ہیں، ایسے ذی وقاراہل علم کو مسجد میں قیام کرنے سے روکنا، دھکے دے کر باہر کرنا بہت ہی براہے، اللہ تعالی کے عذاب سے ڈرنا چاہئے، حضرت مفتی محرشفیع صاحب نے اپنے دار العلوم کراچی کے لئے محصل چندہ کسی عالم کو بھی مقرر نہیں فرمایا، ایسا کیوں؟ اس کی وجہ خود وہاں کے ناظم (حضرت مولا نا سجان محمود) صاحب تحریر فرمایا، ایسا کیوں؟ اس کی وجہ خود وہاں کے ناظم (حضرت مولا نا سجان محمود) صاحب تحریر

آپ نے (مرادحضرت مفق شفیع صاحب) دارالعلوم کے لئے چندہ وصول کرنے کرنے والاسفیر کبھی کسی عالم یا حافظ کو مقرر نہیں کیا، فرما یا کرتے تھے کہ اہل علم کی تذلیل وتحقیر ایک طرف تو علماء کی دنیوی رسوائی ہے اور دوسری طرف ذلیل سمجھنے والے کے دین وایمان کے لئے بھی بڑا خطرہ ہے، بعض اوقات علماء کی تذلیل کفرتک پہنچادیتی ہے، اور پیتہ بھی نہیں چلتا، اور اس سے بھی بڑا خطرہ بیہ ہے کہ اگروہ عالم اللہ والا بھی ہے تو ذلیل سمجھنے والے پر دنیا میں بھی عذاب کا اندیشہ ہے، آخرت کا معاملہ اللہ جانے، اس طرح آپ نے علماء کی عزت میں بھی عذاب کا اندیشہ ہے، آخرت کا معاملہ اللہ جانے، اس طرح آپ نے علماء کی عزت سفراء کا مسجد میں قیام کرنا

حضرات فقہاء نے مسافر اور پردیسی کے لئے مسجد کے احترام کو باقی رکھتے ہوئے

<sup>(</sup>۱) محمه طیب دارالعلوم دیوبند، ۲۲ شعبان ۷۳ ساه (علماء دیوبند کی یادگارتحریرین، تحفة المدارس: ۲۲ ساس، چنده اور مدارس

<sup>(</sup>۲) البلاغ خصوصی اشاعت:۸۹۲

(منظم مدارس (انتظامات ومالیات)

مسجد میں سونے کی اجازت دی ہے، حدیث وفقہ سے ثابت ہے کہ، تر مذی شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر منظینہ سے مروی ہے کہ:

"كناننام على عهدرسول الله على المسجدون حن شاب" (۱) مم رسول الله على عهدرسول الله على مسجد مين سويا كرتے تھے درال حالانكه بهم نوجوان تھے۔

معلوم ہوا کہ عہدرسالت میں بوقت ضرورت مسجد میں سونا صحابہ کامعمول تھا۔ فاوی عالمگیری میں ہے:

"ولا بأس للغریب ولصاحب الدار أن ینام فی المسجد فی الصحیح من المذهب، والأ حسن أن یتورع فلاینام" (۲)
مسافر اور مقیم کے لئے مسجد میں سونے میں کوئی حرج نہیں ہے، مذہب کے سخح قول کے مطابق، اور بیندیدہ بات ہے کہ پر ہیزگاری اور تقوی اختیار کرتے ہوئے نہ سوئے۔
اسی طرح مسجد میں چندہ کا اعلان کرنا حقوق مسجد ومصلیان کا خیال رکھتے ہوئے درست ہے، لہذا جولوگ مدارس کے لئے چندہ کرنے والے سفراء کو قیام مسجد سے روکتے ہیں ان کا یہ روکنا شرعا درست نہیں، چندہ بھی ایک کار خیر ہونے کی وجہ سے مسجد میں انجام دیئے جائے والے امور میں داخل ہے، اس کی دلیل میں شنخ الاسلام حضرت مدنی کے ایک اہم فتوی کے دوا قتیاس نقل کئے جاتے ہیں، فتوی کا پس منظر ہے ہے:

#### مسجد میں چندہ کا ثبوت

''ا ۱۳۵۱ هرمطابق ۱۹۳۲ء میں مساجد میں دینی وملی اجتماعات کے انعقاد کے متعلق ایک استفتاء ملک کے انعقاد کے متعلق ایک استفتاء ملک کے اہم علماء اور مراکز افتاء کو بھیجا گیا، اس استفتاء کے جواب میں ملک کے مقتدر علماء ومفتیان کرام نے فتاوی تحریر فرماتے ہوئے جو سہ روزہ الجمعیة دہلی کی متعدد

<sup>(</sup>۱) ترمذی:۱ر۲۳

<sup>(</sup>۲) الفتاوي الهندية: ۱۵/۱۳ ا

اشاعتوں میں شائع ہوئے ، اسی ضمن میں شیخ الاسلام حضرت مولا ناحسین احمد مدنی کامفصل فتوی مع تصدیقات دیگر علماء شائع ہوا ، اس میں ہے:

یہ مقدس (مرادمسجر نبوی علی صاحبہا الصلاۃ والسلام) زمانۂ سعادت اوراس کے بعد زمانہ ہائے خیر القرون میں صرف دار الصلاۃ والعبادات ہی نہیں رہی جبیبا کہ بعض کوتاہ فہم خیال کرتے ہیں الخ''

اس کے بعد حضرت نے نمبر وارتیرہ امور بتلائے ہیں جومسجد نبوی میں انجام دیئے جاتے تھے نمبرتیرہ میں تحریر فرماتے ہیں:

ساا۔اسی طرح بیمسجد' دارالاعانۃ والاستمداد' رہی ہے، جب بھی کوئی مالی ضرورت: جنگی کاروائیوں یاارباب احتیاج وفقر یاخون بہااور دیات وغرامات کے لئے پیش آتی تھی، جناب رسول اللہ ﷺ سلمانوں کومسجد میں منادی کے ذریعہ سے بلا کراعانت اور چندہ کی ترغیب دیتے تھے،مسجد میں ہی چندہ اصول کیا جاتا تھا، اور نقسیم بھی وہاں کیا جاتا تھا،سلیک غطفانی ﷺ کا واقعہ غزوہ تبوک اور دوسر ےغزوات میں بارہا ترغیبیں دی جاتی تھیں،قبیلہ مضروہ وازن وغیرہ فقراء اور ارباب حاجت وفود کے لئے بارباریہیں چندہ کیا گیا

خلاصہ کلام یہ ہے کہ مسلمانوں کے جماعتی جملہ امورخواہ ان کا تعلق دنیاوی زندگی سے ہویا آخرت سے اورخواہ وہ عبادات کی قسم سے ہول یا معاملات وغیرہ سے عمو مامسجد نبوی میں انجام پاتے تھے، اور مساجد میں وہ امور نہ صرف جائز ہیں، بلکہ مساجد کی ساخت ایسے امور کے لئے ہوئی ہے۔

یمی وجہ ہے کہ علامہ عینی وحافظ ابن حجر عسقلانی رحم ها الله فرماتے ہیں:
"قال المهلب: المسجد موضوع لأمر جماعة المسلمین فما
کان من الأعمال یجمع منفعة الدین وأهله جازفیه"الخ"(۱)
مہلب کہتے ہیں کہ مسجد کی وضع سے شرعی مقصود مسلمانوں کی اجتماعی

<sup>(</sup>۱) عمدة القاري: ۴/ ۲۲۰، فتح الباري: ۱/ ۳۳۸، فتأوي شيخ الاسلام: ۲۳۳

امور کا انصرام ہے؛ لہذا ہر وہ کام جس میں اسلام اور اہل اسلام کی مصلحت موجود ہومسجد میں جائز ہوجائے گا۔

فتوی بالا کے اقتباس سے معلوم ہوا کہ دینی امور کے لئے چندہ وصول کرنے کامعمول زمانہ ہائے خیر القرون سے چلا آر ہاہے،اس کو بند کرنا،رو کنا اور حقیقت کارِخیر کورو کنا ہے،کسی مومن کا بیرکام ہوہی نہیں سکتا ہے۔

ایک کافر ولید بن مغیرہ نے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانِ ارفع میں گستاخی کی تھی، اللہ تعالیٰ نے بسز ااستہزاء قرآن پاک میں دس کلمات (صفات) ارشاد فرمائے ، اس میں نمبر چھ کا وصف ہے "مناع للخیر "یعنی بھلے کام سے رو کنے والا ، حضرت شاہ صاحب اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں: بیسب کا فر کے وصف ہیں، آ دمی اپنے اندرد کیھے اور حصلتیں جھوڑ ہے۔ (۱) لہذا چندہ سے رو کنا در حقیقت کا رِخیر سے رو کنا ہے، اس سے اجتناب ضروری ہے۔ (۲)

#### مسجدمين چنده كاطريقيه

محصل اورسفیر کے پاس مرکزی اداروں (جیسے دار العلوم دیو بند، مظاہر العلوم) یا معتمد تنظیموں (جمعیۃ علماء ہند، مسلم پرسنلاء بورڈ) کا تصدیق نامہ ضرور ہونا چاہئے، جس علاقہ کا سفر کیا جارہا ہے وہاں کے مرجع ومقبول عالم اور متعارف شخص کی عام سفارش بھی مل جائے تو بہتر ہے، سب سے پہلے ذمہ دارانِ شہر، پھر ذمہ دارانِ ممبئی سے اجازت حاصل کرلیں، اپنے ساتھ کوئی کارٹون ( ڈبّہ ) ہوجس پر مدرسہ کا نام واشتہارلگا دیا جائے، مسجد میں کسی نماز کے بعد مسجد کے اصول ومعمولات کے مطابق مختلف تعارفی اعلان کر دیں، مبالغہ آرائی بھی نہ ہو، عرسہ کا نام واشتہار کی جا ہر کیڑا بچھانا مناسب معلوم نہیں ہوتا، اندازہ ہواور انہیں ہم پر اعتماد بھی حاصل ہو، مسجد کے باہر کیڑا بچھانا مناسب معلوم نہیں ہوتا،

<sup>(</sup>۱) تفسيرعثماني

<sup>(</sup>۲) محمود الرسائل، حضرت مولا نامفتی احمه صاحب خانپوری: ۲ • ۵ • ۳ ، ۵ • ۳

ایک سفیر کی موجودگی میں دوسر ہے سفیر کا بھی اعلان کرنااخلاقی و مالی اعتبار سے نقصان دہ ہوتا ہے ، چندہ بڑھانے اور مدرسہ کا سیحے تعارف کرانے اور مخاطب کا اعتماد جیتنے کا ماہر ہونا چاہئے ، کچھ کڑوی کسلی نبی کی راہ سننا ہی پڑتا ہے ، جود ہے اس کا بھی بھلا کا مزاج بنانا پڑتا ہے ، چندہ دے ، چندہ مخاطب مدارس کے کام کے سلسلے میں غیر غلط نہمیوں کا از الدکر ہے ، اگر پچھ قابلِ اصلاح مشورہ دیئے جائیں تو اس کے مخلصانہ جذبہ دیکھ کرسن لیں اور بڑوں تک پہنچائیں ، سفر وصولی چندہ میں اپنے لئے ہدیہ لینا رشوت کے شبہ سے خالی نہیں ہے ، ضرورا حتیاط کریں ، تقوی اور عملی زندگی کا زبان زوری کے مقابلے میں زیادہ اثر ہوتا ہے ۔

#### معاونین و چنده د هندگان سے رابطه

اکابرین دار العلوم وغیرہ کا معمول رہا ہے کہ وہ سالانہ روداد وغیرہ چھاپتے تھے، مدرسہ کی آمدنی اخراجات، تقاضے، منصوبے، تعلیمی کارگذاری وغیرہ پوری وضاحت سے بتلاتے، قومی ادارہ ہونے کے ناطے بھی ضروری ہے، اعتماد وتعاون کی فضا قائم کرنے کے بلئے بھی اہم ،خود دار العلوم دیو بند وقا فوقا غلہ اسکیم کا اجلاس رکھتا ہے، اطراف وا کناف کے گاؤں دیہات (جوفصل کٹائی کے موقعہ پر وافر مقدار میں غلہ پوری فراخ دلی کے ساتھ کہ بنچاتے ہیں) کی پرتکلف مہمان نوازی کرتا ہے، سالانہ جلسوں میں بالخصوص انہیں شخصی دعوت کے ذریعہ مدعوکیا جائے، یا بھی ان کی خصوصی نشست رکھی جائے جس میں مدارس دینیہ کی اہمیت وافادیت مال کے قبول ہونے کے ضابطے بتلائے جائیں، معاونین کا سلسلہ کی اہمیت وافادیت مال کے قبول ہونے کے ضابطے بتلائے جائیں، معاونین کا سلسلہ کی اہمیت وافادیت مال کے قبول ہونے کے ضابطے بتلائے جائیں، معاونین کا سلسلہ کی انہیت وافادیت مال کے قبول ہونے کے ضابطے بتلائے جائیں، معاونین کا سلسلہ کی انہیت وافادیت مال کے قبول ہونے کے ضابطے بتلائے جائیں، معاونین کا سلسلہ کی مراح خیاب کے ماس موقعہ سے ان باتوں کا مذاکرہ ہوسکتا ہے:

- ا۔ دین اور دین کا کام ہمارامختاج نہیں ہے، ہم ان کے مختاج ہیں ، اللہ تعالی ہمارے مال کو قبول کیا ، مقام شکر ہے، مقام فخرنہیں ہے۔
- ۲۔ سمجھنا چاہئے کہ مسجد بنانے سے فجر معاف نہیں ہوجاتی ، زکاۃ صدقہ دینے سے روزہ معاف نہیں ہوجاتی ، زکاۃ صدقہ دینے سے روزہ معاف نہیں ہوسکتا، قرآنی علوم کی اشاعت وتروت کی پرخرج کرنے کے ساتھ بھی

منظم مدارس (انتظامات ومالیات)

پڑھنے کی فکر کرے، اپنی معاشرت ومعاملات کوعلماء کرام سے ضرور سیکھیں۔

- س۔ باغ والوں کا واقعہ (سورۃ القلم) اور دیگر واقعات بتلائتے ہیں کہ راہ خدا میں خرچ کر نے کاسلسلہ روکنے سے کتنا نقصان ہوسکتا ہے۔
- سم۔ کیٹر سے دھوکر دھونی نے احسان کردیا کہ اس کی اجرت دی جاتی ہے، اہل مدارس نے زکوۃ ،صدقات لے کر ہمار بے نفس کو بخل وحرص سے مال کوآ فات وبلیات سے یاک کر کے احسان کررہے ہیں۔
  - ۵۔ اہل مصارف کا احسان ہم پرزیادہ ہے کہ ہم نے فانی مال دیا، انہوں باقی اجردیا
  - ٢ خود مال پہنچانے کی فکر کریں: "مناولة یدالمسلمین تقی میتة السوء" ـ
    - اینے اولا دکومدارس مکاتب میں داخلہ کروائیں۔
- ۸۔ خدا کے لئے! کبھی مالی تعاون کر کے مدرسہ کے نظام تعلیم میں بے جامدا خلت نہ سیجئے ،
   ہاں! اس شعبہ کے ماہرین دیگر ذمہ دارانِ مدارس سے مشورہ وصلاح ضرور لیں۔

# نظام چنده اور بهار بے اکابر کا احتیاط

## حضرت تھانوی کی نظماء سے پچھ باتیں

کیم الامت حضرت مولا نااشرف علی ت هانوی رحمه الله مدرسه امداد العلوم سے متعلق اپنی وصایا میں فرماتے ہیں کہ .....میرے بعد جو بھی اس مدرسه کامنتظم ہووہ چند باتوں کا اہتمام کرے .

دیکھوایک ہے مدرسہ کی آمدنی بیتمہارے اختیار میں نہیں ،البتہ مدرسہ کے اخراجات تمہارے اختیار میں ہیں ، اسلئے نظر اخراجات پر رہے نہ کے آمدنی پر ، بیرایسانسخہ ہے اگر اپنالو گے تو بھی پریشانی نہ ہوگی ،

یا در کھو! ہم نے مدرسہ کھولاعلم دین پڑھانے کے لیے ، اب جبتی وسعت ہوا تناکام کیا جائے ، آمدنی زیادہ ہے کام بڑہادو، کم ہے کم کردو، طلبہ کو کھانا کھلانے میں دشواری ہے مطلبہ کم کرو ، آخرت میں تم سے سوال بنہیں ہوگا کہ \* \* ۲ طلبہ کیوں نہیں رکھے ، سوال بیہو گا۲ بھی رکھے تو کام کے کیوں نہیں بنائے۔

اگر دوطلبہ بھی سال بھر میں ہم کام کے نہ بنا پائے اورا نکاونت ہم نے ضائع کرادیا تو آخرت میں ہم سے ایکے متعلق بازیرس ہوگی۔

اور بیجوآ جکل چندہ کنندہ حضرات کی جگہ جگہ بھر مار ہے اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ پریشانی ہم نے خود اپنے او پر مسلط کر رکھی ہے، مدرسہ میں مثلا طلبہ کے قیام کی گنجائش + ۵ ہے، رکھ لیے + + ا۔

[منظم مدارس (انتظامات وماليات)]

اب جب پریشانی لاحق ہوئی تو ہوسٹل کی تعمیر کا چندہ شروع کردیا، اب کوشش کے بعد ہوسٹل بن گیا تو پھر آئندہ سال طلبہ ۱۵۰ کر لیے، اب ہوسٹل کا نظام درست ہوا تو مطبخ کے اخراجات آسان چھونے گئے، ادھر سہولت ہوئی ادھر پریشانی کھڑی ہوگئی، سکون پھرختم ہوگیا یا در کھیے اعتبار کمیت کا نہیں کیفیت کا ہوتا ہے، جتنا کام آسانی سے ہواتنا کیا جائے، حضرت تھا نوی کا یہ ملفوظ میں نے سلسلہ اشرفیہ کے بڑے بزرگوں سے بار ہاسنا ہے کہ حضرت فرماتے تھے کہ علائے کرام کو چاہیے کہ وہ امراء سے کم ملیں، اور ایکے دروازوں پردستک نہ ویں ، اسلیے کے اگر علما امراء کے سامنے دست سوال دراز کریں گے تو علما کا وقار مجروح ہوگا۔ اور علم دین اور مدارس کی ساکھ خراب ہوگی

اسی لیے حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی خانقاہ میں جو مدرسہ امداد العلوم چاتا تھااور چند طلبہ زیرتعلیم ہوتے تھے اور مدرسہ کی نگرانی حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے بھتیجہ مولا نا شہیر احمہ صاحب اور مولا نا سید ظہور الحسن کسولوی ثم تہانوی کے ہاتھوں میں تھی . حضرت کا زیادہ تر مشغلہ اپنا تصنیف و تالیف اور خانقا ہی نظام سے متعلق تھا ، الحمد للہ آج بھی حضرت کے دور کے اس مدرسہ امداد العلوم تھانہ بھون کے ایک طالب علم جنہوں نے حضرت تھانوی سے میزان و منشعب پڑھی ہے حیات ہیں ، جن کو آپ حضرات بخو بی جانتے ہیں ، خطیب میزان و منشعب پڑھی ہے حیات ہیں ، جن کو آپ حضرات بخو بی جانتے ہیں ، خطیب الاسلام ، برکت العصر حضرت مولا نا سالم قاشمی صاحب دامت برکاتہم صدر مہتم دار العلوم وقف دیو بند ہیں ، آپ نے حضرت تھانوی سے صرف میزان ومنشعب ہی نہیں پڑھی ؛ بلکہ وقف دیو بند ہیں ، آپ نے حضرت تھانوی سے بٹائی بھی کھائی ہے۔

خیر ....اس زمانہ میں جب مدرسہ امداد العلوم حضرت تہانوی رحمہ اللہ علیہ چلاتے تھے، تو حضرت تھانوی کے پاس اخراجات ختم ہو گئے، رقم اپنے پاس بالکل نہ رہی . ہو حافظ منفعت تھانوی رحمہ اللہ علیہ سابق استاذ مدرسہ مفتاح العلوم جلال آباد فرماتے تھے کہ حضرت تھانوی نے طلبہ کو جمع کر کے فرمایا کہ دیکھو بھائی میرے پاس اس وقت مدرسہ کے اخراجات ختم ہو گئے ہم میں اگر استطاعت ہو وہ اپنے کھانے کانظم خود کرلے ، اور سبق یہاں رہ کر

## (منظم مدارس (انتظامات ومالیات )

پڑھتارہے اورجسکے اندراخراجات کی استطاعت نہ ہووہ جلال آباد مدرسہ میں چلاجائے۔ انشااللہ مولا نامسے اللہ صاحبتم کو کھانا بھی دیں گے اور تعلیم بھی ،اور جب میرے پاس نظم ہو جائے گا میں تمکویہاں بلالوں گا، اس طرح تمہارا کھانے کا نظم بھی ہوجائے گا اور تعلیمی حرج بھی نہیں ہوگا ۔

واضح رہے کے حضرت تھانوی نے اپنے مدرسہ کا اصول یہ بنایا تھا کہ اگر حضرت کے پاس آ مدنی زیادہ ہوتی کام بڑھادیے ، کم ہوتی کم کردیتے ، اور پھرا خیر عمر میں فرمایا تھا کہ کوئی وقت ایسا آئے کہ مدرسہ کے اخراجات کے لیے رقم پاس نہ ہوتو مدرسہ بند کردیا جائے لیکن امراء کے سامنے سی صورت دست سوال درازنہ کیا جائے۔

الله کومنظور ہوگا وہ اس جگہ سے کام لے لے گا نہیں تو کوئی حرج نہیں ، اس سے آپ کا استغناء ظاہر ہوتا ہے۔

## حضرت مولا نااحم على سهار بيورى رحمه الله كا كمال احتياط

حضرت تیخ الحدیث رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت مولا نااحم علی سہار نپوری رحمہ اللہ تعالی بخاری وتر مذی کے محشی جب مظاہر العلوم کی قدیم تعمیر کے چند ہے کے سلسلے میں کلکتہ تشریف لے گئے کہ وہال کے قیام کی وجہ سے لوگوں سے حضرت مولا نارحمہ اللہ کے خصوصی تعلقات تھے تو مولا نا مرحوم نے سفر سے واپسی پر اپنے سفر کی آمد وخرج کا مفصل حساب مدرسے میں داخل کیا تو وہ رجسٹر میں مولا نا زکر یارحمہ اللہ نے خود پڑھا، اس میں ایک جگہ کھا تھا کہ کلکتہ میں فلال جگہ میں اپنے ایک دوست سے ملنے گیا تھا اگر چہ وہال چندہ خوب ہوا؛ لیکن میری نیت دوست سے ملنے گیا تھا اگر چہ وہال کی آمد ورفت کا اتنا کیان میری نیت دوست سے ملنے گیا تھا اگر چہ وہال کی آمد ورفت کا اتنا کرایہ حساب سے وضع کرلیا جائے۔

## اساتذهمظا هرالعلوم كاكمال احتياط

مظاہرالعلوم کا جب سالانہ جلسہ ہوتا تھا تو میں نے اکابر مدرسین وملاز مین میں سے کسی کو جلسے کے کھانے یا چائے یا پان کو کھاتے نہیں دیکھا، جملہ مدرسین اپناا پنا کھانا کھاتے سے ،البتہ حضرت قدس سرہ مدرسے کے خصوصی مہمانوں کے ساتھ کھانا کھاتے تھے، جب کہ مکان سے دس بارہ آ دمیوں کا کھانا آتا تھا جومتفرق مہمانوں کے سامنے رکھ دیا جاتا تھا، اسی میں سے حضرت نوش فر ماتے تھے، مدرسے کی کوئی چیز کھاتے نہیں دیکھا،مولا ناعنایت اللہ علی رحمہ اللہ شب وروز مدرسہ میں رہتے اور دن کوظہر کے وقت اور رات کو ۱۲ بجے اپنے دفتر کے کونے میں بیٹھ کراپنا کھنڈ ااور معمولی کھانا کھالیتے تھے۔ (۱)

حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: میرے ایک دوست کا قصہ ہے کہ وہ ایک اسلامی مدرسہ میں مہمان ہوئے ،مغرب کے بعد مہتم صاحب نے کسی خادم کو حکم دیا کہ ان کے کمرے میں لاٹئین روشن کر دے انہوں نے فورا ہی کہا کہا گرمہتم صاحب کا تیل ہوتو لا نا اور اگر مدرسہ کا تیل ہوتو مت لا نا ، وہاں ایک بزرگ خان صاحب تشریف فرما تھے ، جو ہمارے حضرات کے صحبت یافتہ ہیں ، کہنے لگے: کہ بیٹے حص اشرف علی کا تعلیم یافتہ معلوم ہوتا ہے ؛ کیوں کہ ایسی احتیاط اسی کے یہاں ہے ، ان باتوں پرلوگ مجھے وہمی کہتے ہیں ،گر ایسا وہم بھی مبارک ہے جو حضرات سلف کے مذاق کے مطابق ہو۔ (۲)

حضرت تھانوی رحمہ الله فرماتے ہیں:

ایک صاحب نے تھا نہ بھون کے مدرسہ میں دوسور و پیہ بھیجے اور خط میں اتنا لکھ دیا کہ زیارت کا بہت شوق ہے، کوئی تاریخ مقرر فر مائی جائے و بہت عنایت ہو، میں نے رو پیہ واپس کردیا اور لکھ دیا کہ خط میں اگر میرے آنے کی تحریک نہ ہوتی تو میں رو پیہ وصول کر لیتا، مگر اب نہیں لے سکتا، کیوں کہ مجھے شبہ ہوگیا ہے شاید آپ مدرسہ میں بیرقم دے کر مجھ پر دباؤڈ النا چاہتے ہیں کہ اب ضرور آؤں گا، کیوں کہ ہم مدرسہ کے اتنے بڑے معاون ہیں بھوڑے دنوں کے بعدر و پیہ پھرواپس آیا، جس کے ساتھ ایک خط بھی آیا اس میں لکھا تھا کہ واقعی مجھے سے بڑی برتہذیں ہوئی مجھے رقم مجھے کے ساتھ ایک خط بھی آیا اس میں لکھا تھا کہ واقعی مجھے سے بڑی ابرتہذیں ہوئی مجھے رقم مجھے کے ساتھ اسٹی شوق زیارت کا ذکر نہ کرنا چاہئے تھا، اب میں اپنی اس

<sup>(</sup>۱) آپ بیتی

<sup>(</sup>۲) تحفت المدارس: ۲۷۴، چنده اورمدارس

تحریک کوواپس لیتا ہوں ،اللہ کے واسطے آپ بیرقم وصول کر کے مدرسہ میں داخل کر دیجئے میں تو مدرسہ میں داخل کر دیجئے میں تو مدرسہ میں بیر قم دیے آپ کا اس پر کوئی احسان بھی نہیں ،اس شائستہ جواب کے بعد میں نے رقم مدرسہ میں داخل کر دی۔

حضرت حکیم الامت تھا نوی ایک دوسری جگہ ارشا دفر ماتے ہیں:

ایک صاحب نے طلبہ کے لئے پانچ رو پیہ بھیج اور ساتھ میں دعا کی استدعا بھی لکھی،
میں نے رو پیہ واپس کردیا کہ یہاں دعا کی دکان نہیں، ہم بدون ہدیہ بھی سب مسلمانوں کی بھلائی کے لئے دعاء کرتے ہیں، رو پیہ پھر واپس آیا اور ساتھ میں خط بھی آیا کہ مجھ سے جمافت ہوئی، واقعی مجھے ہدیہ کے ساتھ دعا کی درخواست نہ کرنی چاہئے تھی، اب میں دعا نہیں کرانا چاہتا، آپ للہ طلبہ کے لئے یہ ہدیہ قبول فر مالیں، اب میں نے لے لیا اور ان کولکھا کہ آپ کے مقصد کے لئے دعا بھی کردی گئی، تو جہاں رو پیہ لینے سے دین کی وقعت کم ہوتی ہو وہاں ہر گزرو پیہ نہ لیا جائے واپس کردینا چاہئے، واللہ لاکھوں اور کروڑوں رو پیہ بھی ملتے ہوں مگر دین کی عزت کم ہوتی ہوتو ایسے رو پیہ پر لینے سے دین کی عزت کم ہوتی ہوتو ایسے رو پیہ پر لینے سے دین کی عزت کم ہوتی ہوتو ایسے رو پیہ پر لینے نہ ہوں مگر دین کی عزت کم ہوتی ہوتو ایسے رو پیہ پر لینے نہ ہوں مگر دین کی عزت کم ہوتی ہوتو ایسے رو پیہ پر لینے نہ ہوں مگر دین کی عزت کم ہوتی ہوتو ایسے رو پیہ بھی ملتے ہوں مگر دین کی عزت کم ہوتی ہوتو ایسے رو پیہ پر الین کو بین کی عزت کی عالم ہوتی ہوتو ایسے رو پیہ بھی ملتے ہوں مگر دین کی عزت کم ہوتی ہوتو ایسے رو پیہ بھی ملتے ہوں مگر دین کی عزت کم ہوتی ہوتو ایسے رو پیہ بھی ملتے ہوں مگر دین کی عزت کی عالم کا کھوں اور کی کو کھوں کہ کو کھوں کی عزت کی کر عزت کی کر عزت

## حضرت مفتى محمودصاحب رحمه اللدكے چندہ كاطريقه

حضرت مفتی محمود صاحب سہار نپور سے چندہ کے لئے بھیجے گئے ، بمبئی تشریف لے گئے، لوگوں سے صاف صاف فر مادیتے تھے کہ عربی مدرسہ ہے، اس میں باہر کے اتنے لڑکے ہیں، اتنے مدرس ہیں، یہ علیم ہوتی ہے، جو کچھ دینا چاہتے ہیں دیے دیجئے ،کسی کی خوشامہ ہیں کرتے تھے۔(۲)

## مدارس کے مال میں احتیاط:

بڑے حضرت (شاہ عبد الرحيم رائيوري) فرمايا كرتے تھے كہ مجھے جتنا مدارس كى

<sup>(</sup>۱) خطبات حکیم الامت

<sup>(</sup>۲) افادات صدیق:۱۲۲، مجمدزید مظاہری ندوی، افادات اشر فیہ دوبا گالکھنو

سر پرستی سے ڈرلگتا ہے اتناکسی اور چیز سے نہیں ؛ چونکہ مدارس کی رقم کے ہم تو ما لک ہیں نہیں ، مختلف لوگوں کا بیسہ ہوتا ہے ، اگر کسی کاحق دبادیا ہے تواس سے معافی مانگنا آسان ہے ، لیکن جہاں بہت سارے لوگوں کا بیسہ ہوتا ہے ، ہرایک سے معاف کرانا ناممکن ہے ، الہٰذااس سے گریز کرنا چاہئے ، مدرسہ کے مال میں بے احتیاطی نہ ہو، مدارس کے بقاء کے لئے دو چیزیں ضروری ہیں : ایک مالی شعبہ میں خرد بردنہ ہو، دوسرے آپس میں اتفاق ہو، بیدونوں چیزیں مدرسہ کے تحفظ کی ضامن ہیں ۔ (۱)

مولا ناا كرام الحن صاحب كي امانت داري

ارشاد فرمایا: که مولانا اکرام الحن (والد ماجد حضرت مولانا انعام الحن صاحب) مدرسه مظاہر العلوم کا حساب دیکھ رہے تھے، دو پہر کے کھانے میں حضرت شیخ کے یہاں تاخیر سے پہنچے، ان کی ہمشیرہ (امنة الودود) نے معلوم کیا، که بھائی آج اتنی دیر کیوں ہوئی، مولانا اکرام الحسن صاحب نے فرمایا: که حسابات دیکھ رہا تھا، اس میں چارآنے کی کمی ہورہی تھی، ان کی ہمشیرہ نے کہا کہ چارآنے ہی تو تھے، فرمایا: ہاں تھے تو چارآنے ہی، مگر تھے مدرسے کے، بیتھی امانت داری۔ (۲)

## مکان فروخت کر کے مدرسہ کی امانت اداکی

ارشادفرمایا: که حضرت مولا نامنیراحمدصاحب مدرسه دارالعلوم دیوبندههم کے کام سے دہلی تشریف لے گئے، ان کے پاس مدرسه کی رقم تھی، وہ چوری ہوگئ، انہول نے مدرسه سے ہفتہ عشرہ کی رخصت لی، اور دہلی سے گھرتشریف لائے، مولانا کی ایک جائیدادتھی، وہ فروخت کر دی، رقم لے کر دہلی تشریف لے گئے اور کام پورا کر کے دیوبند آئے، بعد میں مہتم صاحب نے ان کے مثنی سے معلوم کیا کہ مولانا تو مدرسه کے کام میں بہت مختاط سے، مگرانہوں نے اتن کمبی رخصت کیوں لی؟ انہوں نے عرض کیا: حضرت مدرسه کی رقم چوری ہوگئ تھی، یہ گھر

<sup>(</sup>۱) ارشادات افتخارالا ولياء: ۲۹/۲

<sup>(</sup>۲) ارشادات افتخارالهٔ ولیاء:۱۸۱۸۱–۲۸۱

(منظم مدارس (انتظامات ومالیات )

تشریف کے گئے اور ایک بڑی جائیدا دفروخت کر کے مدرسہ کا کام مکمل کیا ہے، حضرت گنگوہی (۹؍ جمادی الثانی: ۱۳۲۳ھ) کے پاس سوال لکھ کر بھیجا، حضرت نے تحریر فرمایا: کہ اگر انہوں نے اپنی رقم کی طرح حفاظت کی اور پھر چوری ہوئی تو تاوان نہیں، وہ جواب مولا نامحد منیر صاحب کو دکھلا یا کہ آپ کے شخ کا فتوی ہے، مولا نانے فرمایا: کہ مولا ناگنگوہی نے فقہ میری ہی لئے پڑھی تھی، ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر دیکھیں کہ یہ معاملہ ان کے ساتھ ہوتا تو وہ بھی یہی کرتے، میں ہرگزرویہ نہلوں گا۔ (۱)

محصلین عاملین کے حکم میں نہیں

زکوۃ کی رقم وصول کر کے لانے والوں کواسی رقم میں سے اجرت عمل دینے کی گنجائش ہے ،خواہ وہ غنی ہوں ،مگر کسی حال میں ان کی وصول کی ہوئی رقم نصف سے زیادہ نہیں دی جائے گی ۔ کسی مستحق زکوۃ کوزکوۃ کی رقم کسی عمل کے معاوضہ میں (سوائے تحصیل وجمع زکوۃ کے ) نہیں دی جاسکتی ، کیوں کہ زکاۃ کی ادائیگی میں تملیک بلاعوض شرط ہے ، ملاز مین مرتبایخ وتعلیم کو تنخواہ بطور عقد اجارہ ہوتی ہے ، جو تملیک بلاعوض نہیں ہے۔ (۲)

مولا ناخالدسیف الله رحمانی فرماتے ہیں:

ہندوستان میں جہال مسلمانوں کے اتفاق وتراضی سے امیر شرعی ہوامارت شرعیہ کا نظام قائم ہواور امیر شرعی نے اپنی طرف سے عمال مقرر کئے ہوں، وہاں تو مسلمانوں پر واجب ہے کہ آئہیں عاملوں کوزکوۃ حوالہ کردیں۔۔۔۔۔اور جہاں ایسانظام شرعی موجود نہ ہو وہاں دینی ادارے اور درس گاہیں زکوۃ کے اجتماعی طور پر اکٹھا کرنے اور مستحقین تک پہنچانے کانظم کرسکتے ہیں، اس لئے کہ دینی مدارس کے طلباء بھی زکاۃ کا بہترین مصرف ہیں، وہاں ان اداروں کی طرف سے وصولی زکاۃ کا کام کرنے والے جزوی طور پر عاملین ہی کے حکم میں ہیں کہ گووہ امیر المسلمین کی طرف سے اس کام پر مامور نہیں ہیں؛ لیکن وصولی زکاۃ کاحق میں ہیں کہ گووہ امیر المسلمین کی طرف سے اس کام پر مامور نہیں ہیں؛ لیکن وصولی زکاۃ کاحق

<sup>(</sup>۱) حواله سابق: ار ۱۹۳

<sup>(</sup>۲) كفاية المفتى: ۷ر ۱۰۳، ۴۰، دارالاشاعت كراچى

امیر کوتفویض کرنے سے نثر یعت کا جواصل مقصود ہے بینی اجتماعی طور پرزکوۃ کی وصولی تقسیم کا نظم کرناوہ اس طرح بورا ہوجا تا ہے، البتہ ان کوز کا ۃ کا حوالہ کرناوا جب نہیں۔(۱)
یہی بات مفتی شعیب اللہ خان صاحب فرماتے ہیں:

عام طور پر مدارس میں وصولی چندہ کے لئے سفراءر کھے جاتے ہیں اوران کوان کاحق الحذمة دیا جاتا ہے، ان کے متعلق سوال ہیہ ہے کہ کیا بیلوگ' العاملین علیھا'' میں داخل ہوکر مستحق زکا قابیں؟ اور کیا ان کوز کا قاکی کی رقم ان کا معاوضہ دینا جائز ہے؟

جواب یہ ہے کہ ہاں یہ عاملین صدقہ کے کم میں داخل ہیں، اور چونکہ عاملین صدقہ کی حیثیت وکیل فقراء کی ہونے کی ہے، اس لئے ان کوزکا ق کی مدمیں سے ان کاحق خدمت دینا جائز ہے، چیسے کوئی فقیر سی کواپنے مقدمہ کا وکیل بنادے اور اس کاحق الحدمة زکا ق کا مال، وصول کر کے اس سے ادا کر بے تو جائز ہے، حضرت مفتی شفیع صاحب نے تفسیر معارف القرآن میں اگر چہ بیکھا ہے کہ مدارس کے سفراء عاملین صدقہ کے کم میں نہیں اور ان کوزکا ق کے مدسے معاوضہ دینا جائز نہیں (۲) مگرامداد المفتین میں صراحة اس سے رجوع فر مالیا ہے، اور حضرت تھانوی وحضرت سہار نپوری کا یہی مسلک رہا ہے۔ (۳) اور حضرت تھانوی وحضرت سہار نپوری کا یہی مسلک رہا ہے۔ (۳)

(۱) اجرت من العمل ہے، جو ناجائز ہے یعنی اس جمع شدہ چندہ میں سے بیا جرت دی جاترت دی جاترت میں سے بیا جرت دی جاتی ہے تو بید معاملہ نہیں؛ کیوں کہ صورت'' قفیز طحان' کی ہے، جو حدیث شریف کی روسے ممنوع ہے (اگر مدرسہ اپنے فنڈ سے دے گا تو بیروجہ ناجائز ہونے کی باقی نہ

<sup>(</sup>۱) قامول الفقه: ۴ مر ۸۲ ، زمزم پبلیشر ، یا کستان

<sup>(</sup>٢) معارف القرآن: ١٩٩٨

<sup>(</sup>۳) امدادامفتیین:۱۰۸۵

رہے گی ،مگر دوسری مندرجہ ذیل وجوہ قائم رہیں گی )۔

- (۲) اجیراس عمل پر قادر نہیں، قادر بقدرۃ الغیر ہے، اس کاعمل چندہ دینے والوں کے عمل پر موقوف ہے، اور قادر بقدرۃ الغیر بحکم عاجز ہے، جب کہ صحت اجارہ کے لئے بوقت عقد اجیر کا قادرعلی العمل ہونا اور مستاجر کا قادرعلی تسلیم الاجرۃ ہونا ، صحت عقد کے لئے شرط ہے، لہذا یہ اجارہ باطلہ ہوا، اس لئے چندہ لانے کے لئے اس کی اجرت بصورت حصہ مقررہ حلال نہیں ہے۔ (۱)
- (۳) اسی طرح اس میں اجرت اور منفعت بھی مجہول ہے، کیوں کہ اس کے لئے کوئی وقت مقرر نہیں کہ کتنے گھنٹے روز انہ لوگوں کے پاس جانا ہے، ان تمام وجو ہات کی بناء پر کمیشن کی بنیاد پر چندہ کرنا ناجائز ہے۔
- (۳) سفیر کے لئے چندہ جمع کرنے پراجرت کا بے غبار طریقہ یہ ہے کہ جہم مدرسہ جس شخص کو چندہ کرنے کے لئے مقرر کرے ، اس کے چندہ کرنے کے عمل میں کوئی معین اجرت طئے کرد ہے ، خواہ ماہا نہ ہو یا یومیہ اور وہ شخص اس طئے شدہ معاملہ کے مطابق چندہ جمع کرے ، تو یہ صورت بلا شبہ جائز ہے ، اورا گرسفیر تنخواہ دار ملازم ہے تو اس کی حسن کارکردگی یا متعینہ مقدار (وصولیا بی کی ) پوری کرنے کی وجہ سے تنخواہ کے علاوہ کیچھر قم بطور انعام دینا تو جائز ہے ، لیکن زکاۃ کے پیسے سے دینا جائز ہیں ؛ بلکہ زکاۃ کا پیسے مدرسہ میں جمع کرنالازم ہے اور بیانعام مدرسہ اپنے امدادی فنڈ سے (جس سے بیسے مدرسہ میں جمع کرنالازم ہے اور بیانعام مدرسہ اپنے امدادی فنڈ سے (جس سے تنخواہ دی جاتی ہے ) دے سکتا ہے۔

اب بیہاں دوبا تیں ہوئی کمیشن پر چندہ کرنا (جو کہناجائزہے) دوسرت تخواہ پر چندہ کر کے اخیر میں انعام کا دیاجانا، بیجائزہے، ان دونوں میں فرق بیہ ہے کہ کمیشن اجرت کے درجہ میں ہوتا ہے، جس کا اجارہ فاسدہ میں داخل ہونا او پر ذکر کیا جاچکا، اور انعام اجرت کے علاوہ کارکردگی پراضافی طور پر دیا جاتا ہے، جوشر عانا جائزہے، بیہاں بیدوضاحت بھی ضروری

ہے کہ اگر انعام بطور فیصد دیا جائے تو بھی اس کی گنجائش ہے ، کیوں کہ بیاصل اجرت نہیں ہے کہ اجرت مجہول میں داخل ہونے کا گمان ہے۔

مذکورہ بالا تفصیلات سے معلوم ہوا کہ خاص چندہ کی رقم ، جوعموما زکوۃ ،صدقات واجبہ کے مدکی ہوتی ہے ،اس میں سے کمیشن یا انعام دینا جائز نہیں ، بلکہ مدرسہ اپنے عمومی فنڈ سے شخواہ یا انعام دے ، جس طرح مدرسہ کے دوسرے جائز مصارف میں خرچ کرنے اور ملاز مین کو تخواہ دینے کامہتم مجاز ہے ، اس کا بھی مجاز ہوگا ، عطیین کی زکوۃ وغیرہ رقم خاص سے نہیں دیا جاتا کہ عطیین کو اعتراض یا شکال ہو ، ہاں ارباب حل وعقد یا شوری اس کے صواب و ناصواب ہونے کی جانج کر سکتے ہیں ،اور جہال کہیں معطیین کی رقم خاص سے نخواہ یا انعام کمیشن کے لینے کا طریقہ ہو ، وہال معطیین کا اعتراض بجا ہوگا۔ (۱)

جوسفراء با قاعدہ مدرسہ کے تخواہ دارملازم ہیں ،ان کوحسن کارکردگی کی بنیاد پر تخواہ سے زائد متعینہ اضافی رقم دینے کی گنجائش ہے ، اور بیہ انعام کے درجہ میں ہوگی ، جو مدرسہ کے امدادی فنڈ سے دی جائے گی ، نہ کہ زکا ۃ وصد قات واجبہ کی رقم سے ، اور جوسفراء مدرسہ کے ملازم نہیں ہیں ؛ بلکہ حض کمیشن پر کام کرتے ہیں تو اجارہ فاسدہ کے ہونے کی بناء پر اس معاملہ کی قطعاا جازت نہیں اور نہ اس طرح چندہ کرنا جائز ہے۔

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے مزدور کو اجرت کی وضاحت کے بغیر اجرت پر لینے سے منع فرمایا ہے''نہی عن استیجار الأجیس یعنی حتی یبین له أجره''(۲) ہدائیہ میں ہے:

"والا يصححتى تكون المنافع معلومة والأجرة معلومة" (٣)

<sup>(</sup>۱) چنداېم عصري مسائل:۲۸۸ ، مکتبه دارالعلوم د يو بند

<sup>(</sup>٢) السنن الكبرى للبيهقى: باب لا تجوز الإجارة حتى تكون معلومة ، رقم الحديث: ١١٨٥٥

<sup>(</sup>٣) الهداية: كتاب الإجارات: ٣/ ٢٩٣

اجرت پرلینانتیج نہیں جب تک کہاجرت معلوم نہ ہو۔

#### تملیک کے محج طریقے

تملیک کے دوطریقے ہیں:

(۱) مہتم مدرسہ کسی (مستحق مصرف زکوۃ) سے مدرسہ کے لئے قرض طلب کرے، وہ قرض دے دےخواہ اپنے پاس سےخواہ کسی اور سے لے کراس کے بعد مہتم مدرسہ زکوۃ کی رقم اس کودے دے تا کہ وہ اپنا قرض ادا کرلے۔

(۲) مستحق طلبہ کو مدرسہ کی طرف سے کھانا وغیرہ نہ دے؛ بلکہ کہہ دے کہ اتنا وظیفہ تم کو دیا جائے گا، اور کھانے کا اتنا کرایہ وصول کیا جائے گا، مہینہ پورا ہونے پر وظیفہ ان کو دے دے، پھر کھانے کی قیمت اور کمرہ کا کرایہ وصول کرلے، وظیفہ اتنا مقرر کرے کہ معاوضہ طعام اور سیٹ کی اجرت وصول کرنے کے بعد طلبہ کے پاس صابن وغیرہ ضرورت کے لئے بھی کچھن کے جائے۔

اب رہا تملیک کا مسکلہ توبعض مدارس میں با قاعدہ تملیک کا سلسلہ قائم ہے، کیوں کہ ز کا ق میں تملیک فقراء نثر ط ہے، یہ بات اہل مدارس اچھی طرح جانتے ہیں وہ لوگ ز کا ق کی رقم کوتملیک کرا کے خزانے میں رکھتے ہیں ؛ تا کہ حسب ضرورت خرچ کرتے رہیں۔

کی میں کہ شرعی ہے جس کی مفتیان کرام نے اجازت دی ہے؛ کیوں کہ اگر ایسانہ کیا جائے تو مدرسہ چلانا مشکل ہوجائے، بعض مختاط مفتیان کرام نے زکوۃ کی رقم مدرسے کی تغمیر اور مدرسین کی تخواہوں میں بھی استعال کرنے کی اجازت اس شرط کے ساتھ دی ہے کہ اس کے لئے حیلہ شرعی اختیار کیا جائے

مثال کے طور پرطلبہ کی تعلیمی فیس اور خوراً کی فیس اور رہائٹی فیس متعین کر دی جائے اور ان کوز کا قاسے وصول شدہ رقم دے کر مالک بنادیا جائے اور پھران سے ان کے فیسوں کی رقم وصول کر کے مدر سے کے خزانے میں جمع کر لی جائے ،اب اس رقم کو مدر سے کے خزانے میں جمع کر لی جائے ،اب اس رقم کو مدر سے کے خزانے میں جمع کر کی جائے ،اب اس رقم کو مدر سے کے مختلف ضروریات پرخرج کیا جاسکتا ہے۔

[منظم مدارس (انتظامات ومالیات)]

کے بعض مدارس نے (مثلا دارالعلوم دیو بند نے) بیتد بیرا ختیار کی ہے کہ طلبہ سے داخلے کے وقت ہی بیتحریر کی جاتی ہے کہ وہ مہتم مدرسہ کوا موال زکوۃ کی وصولی اور وصول شدہ رقم کو کھانے، کیڑ ہے، تعلیم اور رہائش وغیرہ جیسی ضروریات پرخرج کرنے پر اپنا وکیل مقرر کرتے ہیں، اس سلسلے میں کئی سال پہلے حضرت گنگوہی رحمہ اللہ کے ایک فتو ہے کو بنیا دبنا کر دار العلوم دیو بندگی مجلس شوری نے طلبہ سے وکالت نامہ حاصل کرنے کی جویزیاس کی تھی اسی پڑلی ہورہا ہے۔ (۱) حاصل کرنے کی جویزیاس کی تھی اسی پڑلی ہورہا ہے۔ (۱)

یہاں مزیدوضاحت کے لئے دارالعلوم دیوبند کا فتوی مع سوال کے لکھ دیاجا تا ہے: سوال: کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں؟

مدارس میں اموال زکا ۃ کے استعال میں خرد و بررد ہور ہاہے، وہ واضح ہے، بالخصوص رمضان المبارک کے موقع پر مدارس والے مال زکا ۃ وصول کرتے ہیں؛ البته اس کے صرف کرنے کے سلسلے میں ہے احتیاطی برتنے ہیں، اکثر بغیر تملیک کے مال زکا ۃ تنخواہ بابت استعال کرتے ہیں، استفتاء کیا جارہا ہے، استعال کرتے ہیں، اس مسکلہ کی وضاحت کے واسطے مندرجہ ذیل استفتاء کیا جارہا ہے، برائے کرم مع دلائل وحوالہ ان کی تصریح کردی جائے، نوازش ہوگی۔

مسئلہ نمبر(۱) زکاۃ کامال یارقوم وصولی کے بعد بہذریعة تملیک استعال کرنے کا عام رواج ہے، تملیک کی چندمروجشکلیں درج ذیل ہیں،ان کے بارے میں شرع کا کیا تھم ہے؟

(الف) کسی مستحق زکاۃ کو بلا کرزکاۃ کے رقوم اس کودے دیا، اس کومعلوم ہے کہ یہ رقوم زکاۃ کی ہیں،اور مجھے واپس بھی کرنا ہے،لہذا وہ اپنے علم کے مطابق یہ رقوم عطی کو واپس کردیتا ہے۔

(ب) مسىمستحق زكاة كومال زكاة كى تمليك كامسكه بتاكراس سے بيركہا جاتا ہے كه

<sup>(</sup>۱) ال سلسلے میں فتاوی دارالعلوم ۱۲۵ اپر مولا نامفتی سعیداحمہ پالن پوری کامضمون' بمہتم کی شرعی حیثیت' بھی ملاحظہ کیا جائے۔

میں آپ کو زکا ق کے رقوم دوں گا، آپ اگر چاہیں تو اس کو اپنے کام میں لگا سکتے ہیں اور چاہیں تو کسی دینی کام مثلا مدرسہ، مکتب وغیرہ میں استعمال کے لئے میرے حوالے کر سکتے ہیں، اس صورت میں پوری رقم صدقہ کرنے کا تواب اب آپ کو ملے گا۔

پھر دوسری مجلس میں اس شخص کوز کا قاکا ال یہ کہہ کر دیا جاتا ہے کہ یہز کا قاکا اللہ ہے ، اسے لے جاؤ، البتہ دینے کے لئے دل میں یہ ہوتا ہے کہ یہ خض مجھے زکا قاکا مال واپس کر دے گا اور لینے والا بھی دل میں سوچتا ہے کہ مجھے بھی یہ واپس کر دینا ہے ، کیکن زبان سے کوئی کسی کو پچھ بیں کہتا۔

- (ج) کسی غریب کوز کا ق کے رقوم دے دیا گیا، پھراس شخص سے بیر رقوم مدرسہ میں چندہ لےلیا گیااورغریب شخص کو پچھر قم دے دیا گیا۔
- (د) مدارس میں زیرتعلیم بچوں کے لئے ماہانہ فیس مقرر کر دی جائے ، پھرز کا ۃ کے رقوم سے ان کی طرف سے فیس ادا کر دی جائے۔
- مسکه نمبر (۲) اکثر مدارس میں اساتذہ کو کمل تنخواہ ملتی، اساتذہ کو کمل تنخواہ نہیں ملتی، اساتذہ رمضان المبارک یا دیگر اوقات میں اموالِ زکاۃ وصول کرتے ہیں، اپنی ضرورت اور بقیہ بابت اموال اور بقیہ تنخواہ بابت اموال زکاۃ وصول کرتے ہیں، اپنی ضرورت اور بقیہ بابت اموال زکاۃ براور است خرج کرتے ہیں، ان کا یہ خرج کرنا کیسا ہے؟
- نوٹ: ایسے حالات میں اساتذہ کے لئے مالِ زکاۃ خرچ کرنے کی کوئی بھی جائز صورت ہوتو اس کی تصریح فرمادیں۔
- مسکلہ نمبر (۳) مدرسہ کے مہتم صاحب زکاۃ کھانے کے مستحق طلبہ کی طرف سے وکیل بن سکتے ہیں یانہیں؟ اگر وکیل بن سکتے ہیں توان کی بیو کالت تملیک کے لئے کافی ہے یا نہیں؟
- مسکلنمبر: (۲) سفراء مدارس مدرسہ کے مہتم صاحب کی طرف سے وکیل بن سکتے ہیں یا

نہیں؟ اگر وکیل بننے کی گنجائش ہے تو ان کی بیروکالت تملیک کے لئے کافی ہے یا نہیں؟

مسکانمبر(۵) مدرسہ کے لئے وصول شدہ اموالِ زکاۃ اسی مدرسہ کے متعلقہ مصرف زکاۃ استاذ صاحب اپنی ذاتی حوائج میں صرف کر سکتے ہیں یانہیں؟

مسکانمبر(۲) حیلہ تملیک کی ضرورت کے وقت کس حد تک گنجائش ہے؟ برائے کرم مفصلا بیان فرمادیں۔

مسئلهٔ نمبر (2) مدارس کی تغمیرات خواه دار الا قامه یا درسگاه یا مهمان خانه یا گیٹ وغیره ضرورت کی حدمیں شامل ہے یانہیں؟۔ الجواب بتو فیق اللہ عز وجل:

مسكنه نهر (۱) ـ (الف) ال صورت مين "تمليك شرئ" كاتحقق نهين هوا، الله كه جس شخص كويد قم دى جارى ہے، وہ الله قم مين حسب منشاء تصرف كرنے كا مختار نهين هوتا ، جب كه تمليك شرئ كے لئے الل طرح مالك بنادينا ضرورى ہے كه جس شخص كوزكا ة كى رقم دى گئ وہ الل ميں حسب منشاء تصرف كرسكے "هى ـ الزكاة ـ تمليك جزء مال مال عينه الشارع من مسلم فقير غير ہاشمى ولا مولاه مع قطع المنفعة عن المملك من كل وجه" ـ (۱)

(ب) والپس کرنے والا شخص اگر رقم کواس استعال کرنے میں اپنے آپ کو مالک و عنار جمحتا ہے، پھر کسی د باؤ کے بغیر اپنی مرضی سے مدرسہ میں د د دیتا ہے، تو بیطریقہ درست ہے ، ورنہ نہیں ، "والحیلة فی الجواز فی هذه الأربعة أن يتصدق بمقدار زكاته علی فقیر ثم یأمره بعد ذلك بالصرف إلى هذه الوجوه ، فیكون لصاحب المال ثواب الزكاة وللفقیر ثواب هذه القرب" (۲)

(۱) تنويرالأ بصارمع الدرالمختار: ۳/ ۱۷۳

[منظم مدارس(انتظامات ومالیات)]

(ج) '' چندہ لے لیا گیا'' مبہم تعبیر ہے ، اس کی وضاحت ضروری ہے ، بہر حال اگر یہ صورت ہے کہ ایک غریب آ دمی کو زکا ق کی رقم پور ہے طور پر مالک بناکر دے دی جاتی ہے ، پھر شخص کچھر قم اپنے پاس رکھ کر مابقیہ مدرسہ میں بہطور چندہ دے دیتا ہے ، تب اس میں کوئی حرج نہیں ہے ، اگر مرادیہ ہے کہ وہ شخص مالک بننے کے بعد پوری رقم مدرسہ کے حوالہ کر دیتا ہے ، پھر ذے داران مدرسہ پھھر قم اس غریب کودے دیتے ہیں ، تو ذمہ داران کا اس طرح رقم دینا درست نہیں ہے ، اس لئے ذمہ داران مدرسے کے امین ہوتے ہیں ، اس لئے ضرور یارت مدرسہ کے علاوہ دیگر امور میں مدرسے کا مال خرچ کرنا جائز نہ جائز نہیں ہے ؛ بلکہ اس صورت میں تو رشوت کا بھی شائبہ ہے ، جس کا جائز نہ ہونا واضح ہے ، مراعاۃ غرض الواقفین واجبۃ (۱)

(نوٹ) ان تمام صورتوں میں معطمین کی طرف سے صراحۃ یا دلالۃ اجازت کے بغیر طلبہ کے علاوہ کسی اور شخص کور قم دے کر تملیک کرنا شرعا جائز نہ ہوگا، اس لئے کہ مدرسہ میں زکا ق،صدقات وغیرہ دینے والوں کا منشاء طلبہ کا خرج کرنا ہوتا ہے نہ کہ غیر متعلقہ شخص پر، اور ذمہ داران پر منشاء عطیین کی رعایت ضروری ہے۔الو کیل إنها یستفید التصرف من المؤکل وقد أمره بالدفع إلى فلان، فلا یملک الدفع إلى غیرہ (۲)

(د) یشکل سب سے بہتر ہے کہ مدر سے کا جتنا ماہانہ خرج بہ شمول مطبخ ،تعلیم ، نخواہ مدرسین وغیرہ آتا ہو، اس کوطلبہ پرتقسیم کر کے جو حاصل آئے اس رقم کو ہر طالب پر بہطور فیس مقرر کر دیا جائے اور ہرمہینہ فیس کے بہقدر رقم طالب علم کودے کراس سے بہ مدفیس وصول کرلیا جائے۔۔۔۔۔ ہرمہینہ کے بجائے

<sup>(</sup>٢) المصدرالسابق: ١٨٩/

سالانہ فیس کی شکل میں بورے سال میں فیس کیمشت بھی طالب کودے کر

اس سے واپس کی جاسکتی ہے، لیکن اس صورت میں اگر بیہ وضاحت کردی

جائے تو بہتر ہے کہ اس مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے کی سالانہ فیس اتنی رقم

ہے،خواہ طالب علم بورے سال برڑھے یا بچی میں چھوڑ کر چلا جائے۔

مسکلہ نمبر (۲) اساتذہ یا ملاز مین کا زکاۃ کے حق دار استحقِ زکاۃ نا دار طلبہ ہیں، انہیں بہ طور ملک

دے دینا ضروری ہے، تخواہ کی ادائیگی کا بہترین طریقہ بیہ ہے کہ وصول کنندگان

بوری رقم مدرسہ میں جمع کردی، پھر ذمے داران مدرسہ طلبہ کو بہ مدوظ فیہ دے کر بہ طور

فیس مدرسے کے فنڈ میں جمع کرالی، پھراس میں اساتذہ کو حسبِ ضابطہ بہ طور تخواہ رقم

دے دی جائے۔

مسکنی نمبر (۳=۴) اس سلط میں مختاط قول بیہ بیکہ مدرسہ کے تعمین (اوران کے واسطے سے
) مدرسہ کے نمائندہ سفراء معطین کے وکیل ہیں اور معطین کا منشاء نا دار طلبہ پر زکا ۃ کا
وغیرہ کا خرج کرنا ہے ؛ لہذا جب تک بیر قومات طلبہ پر خرج نہ کی جائیں ''تملیکِ
برگی'' کا تحقق نہ ہوگا''إذا قیدت الو کالقہ قید فلیس للو کیل مخالفتہ "(۱)
اگر تعمین کو وکیل طلبہ قرار دیا جائے جیسا کہ بعض کتابوں میں ہے تو اس کا صرف اتنا
فائدہ ہوگا کہ ''زکا ۃ' مہتمین اور سفراء کے ہاتھوں میں آتے ہی معطیین کا ذمہ فارغ
ہوجائے گا اوروہ دوبارہ اس کا مطالبہ بیس کر سکتے ؟لیکن اس کی وجہ سے ہتم کو بیا ختیار نہ ملے
گا کہ وہ مالِ زکا ۃ جہاں مرضی ہوخرج کریں؛ بلکہ اب بھی ان پر ضروری ہے کہ مصرف ِ زکا ۃ
طلبہ پر خرج کریں اس لئے کہ اسلامی حکومت کے' بیت المال' کے''عاملوں' کے ہاتھ ذکا ۃ
وغیرہ آتے ہی معطیین کا ذمہ فارغ ہوجا تا ہے ،لیکن اس کے باوجود زکا ۃ کی رقم مصارف ہی میں خرج کرنا ضروری ہوتا ہے ،اس لئے'' بیت المال' کے سارے مدلگ الگ رکھ جاتے
میں خرج کرنا ضروری ہوتا ہے ،اس لئے'' بیت المال' کے سارے مدلگ الگ رکھ جاتے
میں خرج کرنا ضروری ہوتا ہے ،اس لئے'' بیت المال' کے سارے مدلگ الگ رکھ جاتے
ہیں؛ تا کہ ہرایک کواس کے مصارف ہی میں صرف کیا جائے'' بدائع الصنائح' ، میں ہے:

<sup>(</sup>۱) مجلة الأحكام العدلية الفصل الثاني في بيان الوكالة بالشراء المادة -9

"ولما حصل في يد الإمام حصلت الصدق موداة حتى لو بلكت المال في يد تسقط الزكاة عن صاحبها" (١) اور در مختار مع الشامي ہے:

"بيوت المال أربعة لكل مصارف بينتها العالمون ، وقال الشامى ــــ ذكرو أنه يجب عليه أن يجعل لكل نوع منها بيتا يخصه ولا يخلط بعضه ببعض الخ (٢)

مسكة نمبر (۵) مدرسے میں جوحضرات زكوة ، فطره اور دیگر رقومات دیتے ہیں ، ان كا منشاء طلبه یا ضرور یاتِ مدرسه میں خرچ كرنا ہوتا ہے ، لهذا زكوة كی رقوم اساتذه كو دینا جائز نہیں ، اگر چهوه مستحق زكاة كيول نه ہول:

"إذا قيدت الوكالة بقيد فليس للوكيل مخالفته "(مجلة الأحكام العدلية المادة: ١٢٤٩، الفصل الثانى فى الوكالة بالشراء)وفى رد المحتار: الوكيل إنما يستفيد التصرف من المؤكل وقد أمره بالدفع إلى فلان ملك الدفع إلى غيره كما لوأوصى لزيد بكذ اليس للوصى الدفع إلى غيره "(٣)

مسکلہ نمبر: (۲) اصل توبہ ہے کہ زکوۃ صدقات واجبہ سخن زکوۃ غرباء، فقراء پتیموں اور بیواؤں پرصرف کی جائیں، لیکن اسلامی حکومت نہ ہونے کی وجہ سے چوں کہ آج کل دینی مدارس کی پشت پناہی حکومت کی طرف سے نہیں ہو پاتی، اس لئے علماء نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ جہاں مدارس اور دینی اداروں کے واقعی اخراجات پورے کرنے کے لئے بھی امداد اور عطیات کی رقم کافی نہیں ہوتی ، وہاں بہ قدر

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع: ۱۵۲/۲ ، فصل: وأما الذي يرجع إلى المودي

<sup>(</sup>٢) ردالمحتار على الدرالمختار: ٣/٢٨١، مطب في بيوت المال ومصارفها

<sup>(</sup>٣) ردالمحتارعلى الدرالمختار: ١٨٩/٣

ضرورت اموالِ زکاۃ '' شرعی حیلہ تملیک' کے بعد مدرسے کی عام ضروریات میں صرف کئے جاسکتے ہیں۔(۱)

مسئله نمبر (۷) ان میں زکاۃ کی رقوم خرج کرنا جائز نہیں ہے، بیضرور یات طلبہ بیں ،طلبہ کی ضرور یات میں توصرف ان کا کھانا، پینا،علاج ومعالجہ، نقد وظیفہ اور وہ مصارف شامل ہیں ، جن کا تعلق براہ راست طلبہ سے ہے اور انہی کی ذات پر منتهی ہوجا کیں 'ولا یجوز أن یبنی بالز کاۃ المسجد، و کذا القناطیر۔۔۔وکل ما تملیک فیدالخ"۔(۲)

### وصول زكاة كيسلسل مين مدرسه كمهتهم كي حيثيت

مدرسه کے مہتم وناظم کی حیثیت میں دو پہلو ہیں:

اول زکا ۃ وصول کرنے کے تعلق سے تو اس میں وہ طلبہ کے وکیل ہیں، اور ان کے لینے سے زکا ۃ ادا ہوجائے گی ، اور من وجہ مالدار معطبین کے بھی وکیل ہیں جس مصرف کے لئے دیااسی میں خرچ کر سکتے ہیں۔

چنانچے مفتی سعید صاحب پالن بوری دامت برکاتهم فناوی دارالعلوم دیو بند کے حاشیہ میں بھی تحریر فرماتے ہیں اور حضرت مولا نارشیداحمہ گنگوہی قدس سرہ اور حضرت تھانوی قدس سرہ کی تائید سے مزید فرمایا ہے:

مدارس کے مہتم ایک طرف تو چندہ دہندہ کے وکیل ہوتے ہیں، اس طرح کہ چندہ
دینے والے اگر مصرف متعین کر کے دیں تو مہتم صاحب اسی مصرف میں خرچ کرنے کے
پابند ہیں، مثال کے طور پر چندہ (غیر زکاۃ) دینے والے نے مدرسہ کی عمارت میں خرچ
کرنے کی قید لگائی تو مہتم صاحب اس کی اجازت کے بغیر دوسرے مصرف میں خرچ نہیں
کرسکتے۔(۳)

<sup>(</sup>۱) المصدرالسابق: ۳ر ۲۹۴ (۲) الفتاوی الهندیة: ار ۱۸۸، چندانهم عصری مسائل: ۲

<sup>(</sup>m) فتاوی دارالعلوم دیوبند:۱۲/۱۲۵

حضرت مولا ناانٹرف علی تھانوی قدس سر ہفر ماتے ہیں: ظاہرامہتم وکیل معطی کا ہے'(۱)
مدارس کے ہہتم دوسری طرف طلبہ کے قیم اور نائب بھی ہوتے ہیں، اس لئے ان کا
قبضہ طلبہ کا قبضہ کہلائے گا، چندہ دیتے ہی چندہ دہندگان کی ملکیت سے چندہ خارج ہوجا تا
ہے، اور اس پر طلبہ کی ملکیت ہوجا تی ہے، مدارس بیت المال کی طرح ہیں اور مہتم صاحب
نگرال کی طرح ، اس میں طلبہ کا معلوم و متعین ہونا بھی ضروری نہیں ہے جس طرح بیت المال
کے مستحقین کا معلوم و متعین نہیں ہوتے ۔ (۲)

مدرسه کامہتم کس کاوکیل ہے؟

اصل میں مدرسہ کامہتم چندہ دہندگان کاوکیل ہے کہ وہ اس چندہ کی رقم کومصارف میں خرچ کر ہے، لیکن بعض ا کابر نے اسے بعض خاص مسائل میں من وجہ طلبہ مدرسہ کا بھی و کیل مانا ہے، اسی بناء پرمہتم کے قبضہ میں آتے ہی معطیان کی زکا ق کی ادائیگی کا قول کیا جاتا ہے۔ (۳)

مہتم کی حیثیت میں دوسرا پہلوان رقوم کے خرچ کرنے کے سلسلے میں ہے تواس میں وہ امین ہے اور امانت داری سے خرچ کرنا ضروری ہے، اور جس نے جس مصرف کی تعیین کی ہے اس کے خلاف میں صرف کرنا جائز نہیں ہے۔

اسی طرح ذاتی استعال میں لا نا قطعا جائز نہیں ہے۔

اور جوابیا کرتا ہو وہ خائن اور مجرم ہے ، اسے اس جگہ اور عہدے سے معزول کرنا لوگوں پرضروری ہے ، اگر ذمہ داری جاننے اور قدرت کے باوجو دایسے خائن کو نہ ہٹا ئیس تو وہ بھی مجرم ہیں ۔

#### مدز کا ۃ سے فیس کی وصولی

اس حواله سے مفتی شعیب اللہ خان صاحب فرماتے ہیں:

<sup>(</sup>۱) امدادالفتاوی: ۱۳/۱۲۵ قاوی دارالعلوم: ۱۲/۱۲۵

<sup>(</sup>۳) متفاد: تذكرة الرشيد: ۱۲۲\_۱۲۵

(منظم مدارس (انتظامات ومالیات )

مستحق زکاۃ طالب علم پربسلسلہ قیام وطعام وتعلیم پرجوخرچ آتا ہے، مدرسہ کی مدز کاۃ سے اہل مدرسہ کیا اس کوا داکر سکتے ہیں، یا اس رقم کا چیک اس طالب علم کے نام دے کرکیش کرنے کے بعد اس سے وصول کر کے مدرسے میں جمع کر سکتے ہیں؟

اس کا جواب میہ ہے کہ دوسری (چیک والی) صورت میں توکوئی شبہ ہی نہیں ، میہ ملیک کی معقول صورت ہے ، اور بلا شبہ جائز ہے ، البتہ پہلی صورت میں احتیاط میہ ہونا چاہئے کہ پہلے طالب علم ، اہل مدرسہ کو اس بات کا وکیل بناد ہے ، جب اہل مدرسہ طالب علم کے وکیل کی حیثیت سے مدز کو قسے مقررہ رقم فیس میں ادا کر دیں گے تو جائز ہے۔

ابرہابیسوال کمہتم مدرسہ طلبہ کاوکیل ہے یانہیں؟ نیز زکاۃ دہندگان کاوکیل ہے یانہیں؟
اس بارے میں حضرت مولا نا رشید احمد گنگوہی کا ایک فتوی تذکرۃ الرشید میں واضح
وصر تک ہے،جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت کے نز دیک مہتم طلباء کا وکیل ہے، اور بعض
اعتبارات سے زکاۃ دہندگان کا بھی وکیل ہوسکتا ہے، وہ فتوی بیر ہے:

'' مہتم مدرسہ کا قیم ونائب جملہ طلبہ جبیبا کہ امیر نائب جملہ عالم کا ہے، پس جوشی وکسی نے مہتم کودی مہتم کا قبضہ خود طلبہ کا قبضہ ہے، اس کے قبضہ سے ملک معطی سے نکلااور ملک طلبہ کا ہوگیااور مہتم بعض وجوہ سے وکیل معطی کا بھی ہوسکتا ہے۔(1)

یهی حضرت خلیل احمد سہار نپوری کی رائے ہے اور حضرت تھا نوی نے بھی آخر میں اسی کی طرف رجوع فر ماکر اس کے خلاف اومولا نامفتی شفیع صاحب دیو بندی نے بھی اسی کو اختیار فر ماکر اس کے خلاف سے رجوع کرلیا تھا۔ (۲)

الغرض مہتم واہل مدرسہ وکیل فقراء ہیں ؛ لہذا جب وہ وکیل ہوئے تو طلبہ کی طرف سے ان کی ضروریات میں مدز کا قصیح خرج کرنا ان کے لئے جائز ہے ، پھر بھی اگر صراحة تو کیل ہوجائے تواحتیاط کا تقاضا ہے۔ (۳)

<sup>(</sup>۱) تذكرة الرشيد: ۱ر۱۱۴۴، امداد المفتيين: ۱۰۸۵ (۲) معارف القرآن: ۱۰۸۵ (۱)

<sup>(</sup>۳) احکام زکاة ،اورجد پدحالات: ۴۴، مفتی شعیب الله خان صاحب

#### كيااموال زكاة بغيرتمليك خرچ كرسكتے ہيں؟

اس بارے میں حضرت مفتی سعید صاحب فرماتے ہیں:

حضرت گنگوہی رحمہ اللہ کے فتو ہے میں اس کی وضاحت نہیں تھی اور مسئلہ اس طرح چاتا رہا کہ تملیک ضروری ہے ، اس لئے دار العلوم نے یہ طئے کیا کہ داخلہ کے وقت طالب علم سے ہی وکالت واجازت لے لی جائے اس صورت میں بلاتملیک ضروریات میں خرج کرنا درست ہوگا ، اور وکیل مان لینے کی صورت میں تو بلاکسی حیلہ تملیک کے ضروریات طلبہ میں خرج کرسکتا ہے۔

لیکن اس میں ایک تفصیل ہے جو حضرت مفتی سعید صاحب نے تحریر فرمایا ہے کہ جن چیزوں کا فائدہ براہ راست ان تک پہنچتا ہے جیسے کھانا یا کپڑا وغیرہ اس میں بلاتملیک خرچ کر سکتے ہیں۔

اور جن چیزوں میں بالواسطہ طلبہ پرخرج ہوتا ہے جیسے مدرسے کے بل، اساتذہ کی تنخواہیں یا جو چیزیں طلبہ کومستعار دی جاتی ہیں جیسے کتابیں، پلنگ وغیرہ اس میں تملیک ضروری ہے۔(۱)

لہذا طلبہ کے وکیل ہونے کی بنا پر ان کی ضرورتوں میں خرچ کیا جاسکتا ہے ،البتہ ضرورت سے نیادہ نہ ہواور بلاضرورت کا خرچ نہ ہواس کی ذمہ داری مہتم کے او پر ہے۔ حیلہ متملیک کی جارصورتیں

حیلہ تملیک کی ضرورت اس لئے بھی پیش آتی ہے غیر مصارف زکا ق میں خرج کرنے کے لئے رقم نہیں ہوتی ، جب کہ ایک دینی مدرسہ کو جاری رکھنے کے لئے دیگرا ہم ضروریات میں خرچ کرنے کے لئے رقوم درکار ہوتی ہیں ، زکا ق کی رقم حیلہ تملیک کے ذریعے خرچ کر کے ضروریت پوری کی جاتی ہیں ، اس مقصد کو پورا کرنے کے لئے ایسا بے غبار حیلہ تملیک اختیار کرنا چاہئے کہ زکا ق کی ادائیگی میں کوئی خلجان نہ رہے:

<sup>(</sup>۱) حاشیه فتاوی دارالعلوم: ۱۲/۱۲۵

## امہتم معطیین زکاۃ کی وکیل ہے یا بحکم عامل؟

آنحضرت کے خطرت کے زمانہ میں اب تک کے تعامل امت سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ حکومت کے مقرر کردہ عاملین زکا ق کے زکا ق وصول کرتے ہی مالِ زکا ق معطی کی ملک سے زکال جاتا ہے ( گو حکام کی بید زمہ داری پھر بھی رہتی ہے کہ زکا ق کوان کے مصارف میں ہی خرج کریں) کیوں کہ مختلف مالکان کے مال زکا ق کوالگ الگ رکھنے اور قبل الصرف مالک کی موت کی صورت میں مال ورثاء کولوٹانے کارواج نہیں تھا۔

اب بیددیکھنا ہے کہ مہتم مدرسہ عطبین زکاۃ کا وکیل بالصرف اور امین محض ہے یا حکومت اسلامیہ کے مقرر کردہ عاملین زکاۃ کے حکم میں ہے؟

اگر پہلی صورت تو مدرسہ میں رقم جمع کر نے سے معطیین کے ملک سے نہیں نکلے گی اور وہ تمام مشکلات پیش آئیں گی جواو پر مذکور ہوئیں ، اور اگر عاملین کے حکم میں تو مہتم یااس کے کسی کارندے کے وصول کرنے سے مالِ زکاۃ کی ملک سے نکل جائے گا اور مذکورہ بالا مشکلات میں سے بیشتر مشکلات بیش نہیں آئیں گی ، البتہ مصارف زکاۃ میں خرج کرنے کی ابہم ترین ذمہ داری باقی رہے گی۔

حضرت حکیم الامت مجدد تھانوی رحمہ اللہ علیہ اور حضرت مولا نامفتی سید عبد الکریم گمتھلوی صاحب رحمہ اللہ علیہ اور حضرت شیخ الاسلام مولا ناظفر احمہ عثمانی صاحب رحمہ اللہ کی رائے یہی تھی کہ جہم عالمین کے حکم میں نہیں؛ بلکہ امین محض ہے۔

امدادالاً حکام میں حضرت مولا نامفتی عبدالکریم صاحب کافتوی ہے،جس میں مدارس کے مالی امور پرسوالات کے جوابات ہیں، اوراس فتو ہے پرمولا نا ظفر اُحمد عثمانی رحمہ اللّٰہ کی بھی تصدیق ہے۔

البته ابوحنیفه وفت امام ربانی حضرت مولا نارشیداحمد گنگوہی صاحب رحمته الله اور فقیه النفس حضرت مولا ناخلیل احمد سہار نیوری رحمه الله علیه کا فتوی بیہ ہے کہ ہتم حکومت اسلامیه کے مقرر کر دہ عاملین کے حکم میں ہیں۔ مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانامفتی محمد شفیع صاحب رحمه الله نے اپنے رساله "إمامة التشكیک فی إناطة الزکاۃ بالتملیک" میں حضرت تھانوی رحمه الله والا موقف اختیار کیاتھا، بعد میں حضرت می صاحب نے رجوع فر ما کر حضرت گنگوہی وحضرت سہار نیوری رحمها الله والاموقف اختیار کرلیاتھا۔

چنانچه حضرت مولا نامفتی محمد شفیع صاحب رحمه الله فرمات ہیں:

"تملیک زکاۃ کے مسکہ سے متعلق میرا رسالہ جوس ۲۱ سا ھ لکھا گیا تھا....اس میں مہتم مین مدرسہ کا حکم عاملین صدقہ کے حکم سے مختلف اسی شبہ کی بنیاد پر لکھا گیا تھا، جوخود سیدی حضرت حکیم الامت رحمۃ اللّٰد کا وہ شبہ رفع ہوگیا اور اسی حکم پر مطمئن ہو گئے جو حضرت مدوح نے لکھا تھا''۔(1)

حضرت گنگوہی حضرت سہار نپوری اور حضرت مفتی اعظم پاکستان رحمہم اللہ کی ان تصریحات کے بعدرانج بیہ ہے کمہتم عاملین صدقہ کے حکم میں ہے، ہمتم یااس کے کارند بے کے وصول کرنے سے مال مالک کی ملکیت سے زکال جائے گا، مالک کی ملکیت سے زکالئے کے لئے تملیک کی ضرورت نہیں رہے گی۔

جن حضرات کے نز دیک مہتم عاملین کے حکم میں نہیں ہے، ان کے نز دیک صرف معطیین کا وکیل بالداء فی المصارف المخصوصہ ہے اور جو حضرات مہتم کو عاملین کے حکم میں مانتے ہیں ان کا وصول کرنا فقراء کا ہی وصول کرنا ہے۔

اس لئے مہتم یا اس کے کارندے کے وصول کرنے سے ہی مالِ زکا ق<sup>معط</sup>یین کی ملک سے نکل جائے گا۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) فآوی دارالعلوم دیوبند، امداد المفتین: ۸۵۰، کتاب المتفرقات، رسالة '' إماطة التشکیک فی إناطة الز کا ق بالتملیک''مطبوعه: داراالاشاعت، کراچی۔

<sup>(</sup>۲) حیله تملیک سے متعلق تحقیق ، مفتی غفران ،ادار ہ غفران راولپنڈی۔

یہاں بیاشکال ہوتا ہے کہ جب مہتم کا وصول کرنا فقراء کا وصول کرنا ہے تو پھر تملیک کی کیا ضرورت باقی رہ جاتی ہے،اس کا جواب مولا نامحرتفی عثانی صاحب نے امدا دالفتاوی جواب نمبر ۱۳ جلد ۲؍ ۱ کے قلمی حاشیہ میں میں دیا ہے:

''بعد کی تحقیق سے یہ بات ثابت ہوئی کہ متولی مدرسہ وناظم معطیین کے وکیل نہیں ہوتے؛ بلکہ معطی هم کے وکیل ہوتے ہیں، تو ناظم ومتولی کا قبضہ طلبہ ہی کا قبضہ شار ہوگا اور ان کے قبضہ کرنے سے زکا ق معطیین کی ادا ہوجائے گی؛ لیکن بیصرف وکیل بالقبض ہیں نہ کہ وکیل بالصرف اور بیتو کیل عملی ہے یا اقتضائی؛ لہذا متولی وغیرہ کے لئے ضروری بیہ ہوا کہ اس مال کو معطی لہم تک پہنچا ئیں یا ان کی مرضی سے صرف کریں یا ان کے مصارف میں استعال مرسی۔

#### ۲ \_ تملیک کی دوسری ضرورت کاحل

مال زکاۃ وصدقات واجبہ مدرسہ کی ملک میں آنے کے باوجوداس مال کومصارف زکاۃ میں خرچ کرناضروری ہے، بھی بلکہ عمو مامدارس میں اموال زکاۃ کوغیر مصارف میں خرچ کرناضرورت پیش آتی رہتی ہے، جس کے لئے حلیہ تملیک کی ضرورت پڑتی ہے۔
فقہاء کی عبارات اور اکابر کے تعامل سے اس کی چارصور تیں سمجھ میں آتی ہیں:
ان چارصور تول میں سے ہرایک صورت کی بحث الگ الگ جاتی ہے تا کہ منافع ومفاسد معلوم ہو کرا حوط صورت کی تعیین ہوسکے۔

## ا حلیہ تملیک کی پہلی صورت (فقیر کودے کرمدرسہ کے لئے لینا)

تملیک کامعروف حیلہ یہ ہے کہ فقیر کو مال زکا قدے دیا جائے اوراسے کہا جائے کہ
اس مال کے آپ مالک ہیں، آپ اپنی طرف سے اسے فلال کار خیر میں صرف کریں۔
عمو مایہ لین و دلین صرف ہزل اور مذاق ہوتا ہے، تملیک و تملک مقصود نہیں ہوتا۔
فقیر اس کو اپنی کسی ضرورت یا مرضی میں کچھ بھی خرج نہیں کرسکتا ، اس میں تملیک کہال
ہوئی۔

[ry2]

٢\_حليه تمليك كي دوسري صورت: (فقير كا قرض لے كرعطيه كرنا)

تملیک کی ایک صورت حضرت تھا نوی رحمہ الہ نے لکھی ہے جس کی تفصیل حضرت ہی اظ میں سر:

كالفاظ ميں بيه:

"اگر کہیں ایسے ہی موقع برز کا قسے امداد کرنے کی ضرورت ہو، اس کی ایک اور تدبیر جو کہ بالکل قواعد کے مطابق ہے بہ ہے کہ سی مسکین کومشورہ دیا جائے کہتم دس روییئے مثلاکسی سے قرض لے کر فلاں سید کو دے دو، یا فلال مسجد ومدرسه میں دیے دو، ہم تمہاری اعانت اداءِ قرض میں کرائیں گے، جب وہ سکین وہاں دے دے، تم اس مسکین کورس رویدیئے زکاۃ میں دے دو، پھراس سے اس کا قرض خواہ وصول کرلے گا،اس میں مسکین کو دینا تھی حقیقتا ہوا اور اس مسکین برصدقہ دینے میں جبر بھی نہ ہوا، کیوں کہ وہ آزاد ہے خواہ قبول کرے یا نہ کرے بخلاف حلیہ تملیک کہ اگر وہ سکین موافق تعلیم کے نہ دیتو کدورت بلکہ نزاع واقع ہوجائے، اور ہر چند کہ بعدمل جانے اس روپیہ کے قرض خواہ اس سے جبرالے سکتا ہے، مگر قرض تو حق واجب عبد کاہے،اوراس میں جبر جائز ہے،اور چونکہ وہ روپیہ حقیقتا اس فقیر کا ہوگیا،اس لئے اس کو جبراا پنے قرض میں لے لینا سہل ہے، جیسے اس مسکین کے پاس خاص اس کامکسو بہ ہوتا اور اس کو جبر الینا جائز ہوتا''۔(۱)

کثرت استعال سے اس صورت میں بھی ہزل اور مذاق محسوس ہونے لگا ، اس امر ذوقی کی تعبیر تومشکل ہے ، لیکن کسی درجہ میں اس احساس کو الفاظ میں بیان کیا جاتا ہے۔ ہزل کے اس شائبہ سے بچنے کے لئے صورت یہ ہے کہ سکین اپنے حلقہ واقفیت سے قرض لے کراور مدرسہ کا تعاون کر ہے ، دوسری مجلس میں مہتم صاحب اسے مال زکا ق دے دیں اور اس حیلہ کواحیا نااستعال کیا جائے۔

<sup>(</sup>۱) اصلاح انقلاب امت حصه اول: ۱۵۰

سا حیلہ تملیک کی تیسری صورت: (مستحق طلباء کو تقدی دے کراخراجات وصول کرنا)

تیسری صورت یہ ہے کہ ستحق زکاۃ طلباء کو کثیر نقد رقم دے کران سے اخراجات وصول کر لئے جائیں، ستحق کی پہچان کا طریقہ یہ ہے کہ جس جگہ بیٹھ کر بڑے طلباء کو وظیفہ دیا جائے وہاں جلی حروف میں لکھ کر لڑکا دیا جائے کہ' یہاں زکاۃ اور صدقات واجبہ کے مال سے مدرسہ ہذا کے طلبہ کو وظائف دیئے جاتے ہیں' اس طرح کی پہچان کے لئے زیادہ چھان بین کی ضرورت نہیں، غیر مستحق ہونے کی صورت میں وضاحت کرنا خود طالب علم کا کام ہوگا، چھوٹے طلباء سے حقیق کا طریقہ یہ ہو کہ ایک فارم پرنابالغ کے مستحق زکاۃ ہونے یا نہ ہونے کا خیر دا شاء ان کے اس ضابطہ کے مطابق آپ کا بحید زکاۃ کا جہاں ضابطہ نے مطابق آپ کا بحید زکاۃ کا جہاں کو طلباء کے دریافت کرلیا جائے کہ اس ضابطہ کے مطابق آپ کا بحید زکاۃ کا مستحق ہے یا نہیں؟ اس صورت میں نقد تو بچوں کو دیئے جاسکتے ہیں، آٹا، چاول وغیرہ اشیاء ان اجناس کو طلباء کو دیئے میں مشقت ہے؟

اس صورت میں کھانے کی قیمت وصول کرنے کی تین صورتیں: طلباء سے کھانے کی قیمت وصول کرنے کی تین صورتیں ہیں:

- ا) طلباء سے آنے والے ماہ کے کھانے کے انتظام کے لئے رقم وصول کر کے ان کی طرف طرف سے منتظمین مدرسہ کھانے کے انتظام کے لئے رقوم وصول کر کے ان کی طرف سے منتظمین مدرسہ کھانے کا انتظام کریں۔
- 7) مدرسہ میں آئے ہوئے عطیات کی رقم سے کھانا تیار کر کے طلباء کوفر وخت کیا جائے۔ پہلی صورت میں مطبخ کے انتظامات میں طلباء اصیل ہوں گے اور اہل مدرسہ وکیل ہوں گے مطبخ کے انتظامات میں طلباء کو دخل دینے کاحق ہوگا اور کھانے کی لاگت کا حساب کر کے بقایار قم واپس کرنی ہوگی۔

دوسری صورت میں طلباء تیار شدہ کھانے کی خریدار ہوں گے اور اور امور طبخ میں دخل دینے کاحق نہ ہوگا اور منافع کے ساتھ بھی فروخت کیا جاسکے گا۔

۳) طلباء سے کھانے کی قیمت وصول کرنے کی ایک بے غبار تیسری صورت بیہ ہے کہ طلباء

سے کھانے کی قیمت بطور فیس وصول کی جائے اور اس مقصد کے لئے مدز کا ۃ وغیرہ میں سے ان کا ماہانہ وظیفہ بڑھا دیا جائے۔

اس طرح وظیفہ میں زکا ۃ وغیرہ بے غبارا دا ہوگی اور پھرطلباء سے بطور فیس وصول ہوکر مدرسہ کی ملک ہوگی (کراچی میں جامعۃ الاسلامیہ نیوٹا وُن میں تقریباسی صورت پرعمل ہوتا ہے)۔(۱)

اور دراصل یہ بھی تملیک کا ایک مناسب طریقہ ہے، جس کو متعدد اہل علم نے اختیار فرمایا ہے، چنانچہ حضرت مولا ناڈا کٹرمفتی عبدالوا حدصا حب زیدمجد ہ فرمایتے ہیں:

رومہتم ہر مستحق طالب علم کا ہانہ وظیفہ مقرر کرد نے ، اور یہ وظیفیہ اس کو پکڑا بھی دیا جائے تواس میں سے پھور تم چھوڑ کر ( کہ طالب کے ناشتے اور بعض دیگر ضروریات کے لئے ہو) باتی رقم قیام، طعام اور تعلیم کے اخراجات کی مدمیں اس سے لے لی جائے مثلا چارزار روپیئے اس سے مذکورہ اخراجات کے لئے لئے ، اس طریقے سے طعام کے اخراجات تو واضح ہیں، قیام کے اخراجات میں سے بحلی ، گیس، پانی ، مدرسے کے خدمتی عملے کی تخواہیں ( بشمول ان کی رہائش ) مدرسے کی تغییر ومرمت کے فرے نکالے جاسکتے ہیں، تعلیم کے اخراجات میں سے اسا تذہ کی تخواہیں اور ان کی رہائش ) مدرسے کے تعدصرف چند ہی کے خرجے ارو درسی کتابوں کے اخراجات میں سے اسا تذہ کی تخواہیں اور ان کی رہائش کے بعد صرف چند ہی اخراجات رہ جاتے ہیں، اس کے بعد صرف چند ہی اخراجات رہ جاتے ہیں، مثلا مدرسے کی تشہیر، یا درسی کتابیں اور اکرام ضیوف وغیرہ تو ان کے لئے غیرز کا ق فنڈ میں موصول ہونے والے چندوں سے کام نکالا جائے۔ (۲)

سے بیررہ ہیں ہو کوں ہوتے والے چیروں سے اور ہوجاتے۔ (۱) مہر میں کا وکیل بنانا) مہر حیلہ میں میں کی چوتھی صورت (طلباء کامہتم کو وصول اور خرچ کا وکیل بنانا)

تمام مستحق زکاۃ طلبا (یعنی بالغ فقیر،غیر بنو ہاشم یا نابالغ سمجھدار جن کا والداور وہ خود فقیر ہوں )مہتم صاحب کو زکاۃ وصد قات واجبہ وصول کرنے اور مصارف مدرسہ میں خرچ

<sup>(</sup>۱) بنده عبدالرؤ ف سکھروی، جامعہ دارالعلوم کراچی

<sup>(</sup>۲) فقهی مضامین:۲۷۱،۲۷۷، تاریخ اشاعت:۲۰۰۲ء

کرنے کااپنی طرف سے وکیل بنادیں۔

فقہائے کرام نے مسکین کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ وہ کسی دوسر ہے کواپنی طرف سے زکاۃ کی رقم وصول کرنے کا وکیل بناسکتا ہے، اور وکیل بن جانے کے بعد وہ دوسرا شخص مسکین کی اجازت سے اس کا قرض بھی ادا کرسکتا ہے، اور دوسرا تصرف بھی کرسکتا ہے۔ (۱) وحیلہ أخری أن یقول الطالب للمطلوب من الابتداء ، و کل أحدا من خدمی لیقبض لك زکاۃ مالی، ثم و کلہ بقضاء دینك ، فیاذا قبض الوکیل یصیر المقبوض ملکا لمؤکلہ وهم فیاذا قبض الوکیل یصیر المقبوض ملکا لمؤکلہ وهم المدیون ، والوکیل بالقبض و کیل بقضاء دینه ، فیقضی دینه من هذا المال و کالته "(۲)

اس صورت میں مہتم صاحب کے زکاۃ وصدقات واجبہ وصول کرتے ہی معطی کی ملک سے نکل کر متعین طلباء کی ملک میں آجائے گی ، اس صرح تو کیل سے پہلے مہتم صاحب غیر معلوم الکمیت والکیفیت طلباء کے وکیل شے ، جس سے مہتم صاحب کے وصول کرنے سے زکاۃ معطیین کی ملک سے نکل جاتی تھی ، لیکن متعین طلباء کی ملک میں نہیں آتی تھی ، طلباء کا ذکاۃ دینے تک تملیک کا فریضہ تم صاحب کے ذمہ رہتا تھا ، ستحق زکاۃ طلباء کی طرف سے ذکاۃ دینے تک تملیک کا فریضہ تم صاحب کے ذکاۃ وصول کرنے سے طلباء مالک ہوجا نمیں گے ، صراحتا تو کیل کے بعد مہتم صاحب کے زکاۃ وصول کرنے سے طلباء مالک ہوجا نمیں گے ، فرا قامیں جو تملیک ضروری ہے وہ فریضہ بھی پورا ہوجا کے گا۔

اس لئے چوقی صورت میں بہتر یہ ہے کہ طلباء مہتم صاحب کوصرف وکیل بالاخذنہ بنائیں؛ بلکہ ہتم صاحب کواس چیز کا بھی وکیل بنائیں کہ وہ زکاۃ وصول کر کے طلباء کی طرف سے مدرسہ کوعطیہ دیدیں، چنانچہ دارالعلوم کراچی کے عربی داخلہ فارم کی عبارت یہ ہے:
"اختیر رئیس دار العلوم ونائبہ أن یستلم أموال الزکاۃ

<sup>(</sup>۱) كذا في احسن الفتاوي: ۴۲۰، كتاب الزكاة ،مطبوعه اليج اليم سعيد ، كمپني ، كراچي

<sup>(</sup>۲) عالمگیری:۲ر۳۹۳

والصدقات الواجبة وكيلامنى ثمينفقها في مصارف الطلبة أويجعلها وقفاعلى دار العلوم" اردووا لے فارم كى عبارت اس طرح ہے:

"تا قیام دارالعلوم میری طرف سے صدر دارالعلوم کراچی کو یا جس کو ہ واجازت دیں اس کا اختیار ہوگا کہ وہ زکا ۃ وغیرہ کی رقم یا اشیاء وصول کر کے طلباء کی ضروریات طعام وقیام وتعلیم وغیرہ میں حسب صوابدید خرچ کریں یا دارالعلوم کووقف کریں "(1)

گراس فرم پروہی طلبہ دستخط کریں جومذکور ہفصیل کے مطابق مستحق ہوں۔
اس طرح روز کے روز اموالِ زکا ۃ وصد قاتِ واجبہ عطیات سے تبدیل ہوتے رہیں گے،طلباء کی ملک میں آنے اور مہتم صاحب کے مدرسہ کوعطیہ کرنے کے بعدان کی ملک سے نکلتے رہیں گے اور کسی طالب علم کومطالبے کاحق نہیں رہے گا،اوران کی ملک میں مال جمع نہ ہونے کی وجہ سے کوئی طالب علم غن نہیں ہوگا۔

نیز طالب علم کے فوت ہوجانے کے بعد مدرسہ میں جمع شدہ رقم سے اس کے ترکہ کا کوئی تعلق نہ ہوگا، اور طالب علم کے مدرسہ چھوڑ کر چلے جانے سے بھی کوئی مسئلہ پیدا نہ ہوگا؛ لیکن اس صورت میں مہتم صاحب کے لئے لازم ہے کہ وہ مدرسہ کوعمومی اخراجات کی نیت کے ساتھ مالی زکا قاوصد قات واجبہ ہبہ وعطیہ کرتے رہیں۔ (۱۲

### مدارس ميس جمع شده رقم پرز كاة

وجوب زکا ق کی جوشرط یہاں زیر بحث آئی ہے بینی'' ملک''اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس مال کا کوئی متعین ما لک نہ ہوجیسے مدارس اداروں میں جمع شدہ رقوم ان پر بھی زکو ق نہیں ہے۔

<sup>(</sup>۱) حیلة تملیک کے متعلق تحقیق: ۱۲۹، مفتی غفران صاحب، ادارہ غفران راولپنڈی

<sup>(</sup>۲) حاشیه فتاوی دارالعلوم: ۱۲/۱۲۵

علامہ یوسف القرضاوی نے ''فقہ الزکاۃ'' میں لکھا ہے کہ ایسا مال جس کا کوئی متعین مالک نہ ہواس پرزکاۃ نہیں ،مثلا حکومت زکاۃ اورٹیکس وغیرہ سے جو مال حاصل کرتی ہے،اس پرزکاۃ واجب نہیں ہے، اس لئے کہ اس مال کا کوئی متعین مالک نہیں ہے؛ بلکہ یہ مال تمام امت کی ملکیت ہے۔(۱)

اوربعض علماء نے رقوم مدرسہ وادارہ پرزکوۃ کے عدم وجوب کی دلیل ہے بیان کی ہے کہ اگر وہ رقم صدقات واجبہ کی ہے تواس لئے اس پرزکاۃ نہیں کہ اگر بیر قم اصل مالک کے پاس ہی ہوتی اور وہ چندہ میں نہ دیا ہوتا تو تب بھی اس پرزکاۃ نہیں ہے، کیوں کہ فقہاء نے لکھا ہے کہ زکاۃ اگر نہ دیا تو آئندہ سال کی زکاۃ کی مقدار وضع کر کے باقی مال پرزکاۃ واجب ہوگی (۲) اور اگر وہ رقم مدعطیہ کی ہوتو مہتم کی تحویل میں دینے کے بعد چونکہ وہ عطی کی ملک سے خارج ہوجاتی ہے، اس لئے اس پر بھی زکاۃ ہے اور یہ بمنزلہ غلۃ الوقف ہے۔ (۳)

(۱) فقهالز کا ة:ار ۲ کا

<sup>(</sup>۲) احسن الفتاوي: ارا ۳۳ م- ۳۳۲

<sup>(</sup>٣) احكام زكاة اورجد يدحالات: ١٣ مفتى شعيب الله خان صاحب)

# مدرسه کے اخراجات

پہلامؤ شرطریقہ کارتوفیس کے وصول کرنے کا نظام ہے کہ تمام اخراجات مدرسہ
کو (تعمیرات کے علاوہ) تمام طلبہ پرتقسیم کردیا، اور وہی مقدار فیس قراریائے،
پھراگر طالب علم یا اس کے سرپرست اس فیس کواد ہی نہیں کرسکتے ہیں یا پچھ کم
ادا کرسکتے ہیں تو اچھی طرح شرعی مسکلہ سمجھائیں یا بیہ کہ ذکا ق کی وصولی کے ستحق
ہونے نہ ہونے کا اندازہ کرلیا جائے ، کوشش اور ذہن سازی توبیہ ہونی ہی
چاہئے، کہ وہ مکمل فیس ادا کریں ورنہ باقی رقم مدرسہ عطیہ، صدقہ نافلہ کی مدسے
چاہئے، کہ وہ مکمل فیس ادا کریں ورنہ باقی رقم مدرسہ عطیہ، صدقہ نافلہ کی مدسے
زریعہ آمدنی فدیہ، ذکو ق، صدقہ فطر، کفارات، وغیرہ ہوسکتے ہیں ، جس کی
قصیلات حسب ذیل ہیں۔

مفت تعليم ، ربائش اورطعام

بلا شبه مسلم دنیا میں شروع ہی سے تعلیم مفت رہی ہے، مگریہ ہیں کہا جا سکتا کہ علیم کی مفت فراہمی کوئی شرعی حکم ہے، دوسری تیسری اور چوتھی صدی ہجری میں اور پھراس کے بعد بھی طالب علموں سے فیس وصول کر کے پڑھانے کا طریقہ جزئی (partial) طور پررائج تھا-اس ٹیوش فیس کی شرح کاتعین ،استاد شاگرد کی باہمی رضامندی سے ہوتا تھا۔ز جاج نے کھا ہے کہ ابوالعباس مبرد ،لوگوں کو مفت تعلیم نہیں دیتا تھا۔ تاہم مسلمان ماہرین تعلیم اورعلمائے کرام کے مابین متعدد فقہی اختلا فات کی طرح بیجی مختلف فیہ مسئلہ رہاہے ۔بعض نے اسے مباح سمجھا، کچھ نے اس سے روگر دانی کی ۔بعض علماء نے فیس لینے میں اس حد تک اجتناب کیا کہ خلفاء کے ہدایا اور بادشا ہوں کے عطیات تک قبول کرنے کو براسمجھا۔ وہ حضرات جنھوں نے تعلیم کامعاوضہ لیناحرام سمجھا،ان میں امام غزالی بھی تھے۔مگر بعدازاں امام غزالیؓ نے اپنی کتاب فاتحۃ العلوم، میں کسی حد تک توازن اور اعتدال پیدا کرلیا تھا، اوراس بات کو جائز قرار دیا تھا کہ: طلبہ اور معلم ، مدارس کی طرف سے جاری کر دہ تنخوا ہوں اوروظا نُف سے اس حد تک فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ وہ اپنی ضرورت بوری کرسکیں ۔معلم کو معاشی لحاظ سے آسودہ خاطر ہونا جاہیے، مگرا پنامطلوب ومقصود علم ہی کوقر اردینا جاہیے۔(۱) اس کئے اس میں کسی ایک لگے بند ھے طریقے پر اصراریا صرف سوفی صدمفت تعلیمی سرگرمی ہی کواسلامی طریقتہ بھھنااور کہنا صحیح نہیں ہے، جب،جس جگہاور پیش آمدہ حالات میں جوطریقه مقصد کے حصول کے لئے مناسب نظرا کے اسے اختیار کیا جائے۔ تعلیم وتدریس کےمصارف میں برابراضافہ ہور ہاہے،طریق تدریس میںعصری

تقاضوں کے مطابق ایسی تبدیلیاں لانا پیش نظر ہو کہ جس سے طالب علموں میں جستجو ،نئ دریافت کا حوصلہ بخقیق کا ذوق اور تخلیق کی صلاحیت پروان چڑھائی جائے تولاز می بات ہے کہ اخراجات بڑھیں گے، اساتذہ کو بہتر تنخوا ہیں دینا ہوں گی ، تا کہ وہ وقار اور دلجمعی کے ساتھ اپنے فرائض انجام دیے سکیس ،خود اس پہلو کو بھی ذہن میں رکھنا چاہئے کہ اندرون و بیرون ملک سے عطیات اور اعانتوں کا سلسلہ بھی حالات کے تناظر میں کم پڑجائے گا۔

عام تعلیم کے لئے اگر صرف صاحب نژوت ہی نہیں؛ بلکہ وسائل والدین بھی اپنے بچوں کی تعلیم پراٹھنے والے اخراجات برداشت کرتے ہیں تو پھر دینی تعلیم وتربیت جیسی قیمتی چیز کی یکسر مفت فراہمی پر کیوں زور دیا جائے اس مقصد کے لئے کم از کم صاحب استطاعت والدین سے ضروری فیس لینی چاہئے، کچھ طلبہ سے آدھی فیس لی جائے، اور جونہ دے سکیس انہیں مستثنی قرار دیا جائے۔(۱)

مدارس کے مالیات کے بیذ رائع ہوسکتے ہیں، جن میں زکا ق ،صدقات، چرم قربانی ، صدقہ فطراور دیگرفد یوں وغیرہ سے مدارس کے مالیات کا انتظام ہوسکتا ہے ، جب کہ اس کو اس کے مشخق طلباء اور مشخق مصارف میں یا تملیک کے ذرائع وغیرہ کے ذریعہ استعال کیا جائے۔

#### دینی مدارس میں انحطاط کی وجہ

حضرت مولا نامفتی محمود حسن گنگوہی فرماتے ہیں:

دینی مدارس تو بہت زیادہ قابل رحم ہیں ،ان میں روحانیت کی بیحد ضرورت ہے، پہلے زمانہ میں جب دورہ شروع کرتے تھے تو بسااوقات ان پر آثار ذکر ظاہر ہوتے تھے ، اورنسبت کامل ہوجاتی تھی ، اب انحطاط کی وجہ سے نہ علوم میں انہاک ہے نہ اعمالِ صالحہ کی طرف التفات ،اللہ تعالی رحم فرمائے اوراس کی بڑی وجہ یہ کے جیسی غذا پہنچی ہے ، ویسے ہی انرات مرتب ہوتے ہیں۔

<sup>(</sup>۱) دینی مدارس میں تعلیم: کیفیت،مسائل،امکانات

دینی مدارس میں جیسا پیسه آتا ہے، وہ آپ جانتے ہیں، اکثر تو ایسا ہوتا ہے کہ جس کونہ آدمی خود کھا سکتا ہے، نہ اہل وعیال کو کھلا سکتا ہے،، وہ پیسه مدارس میں آتا ہے وہی اساتذہ کو شخواہ میں ملتا ہے، وہی طلبہ کو وظائف میں ملتا ہے، انسان کے بدن میں جو چیز سب سے پہلے آتی ہے وہ اس کا پیٹے ہون تیار ہوگا وہی قلب وجگر اور دماغ میں پہنچے گا ویسے ہی اثرات مرتب ہوں گے، پاکیزہ مال کھایا جائے تو اعمال صالحہ کی توفیق ہو "کلوا من الطیبات واعملوا صالحا" اللہ پاک حلال روزی دے۔ (۱)

#### ا)زكوة

صدقات فرض وواجب كوز كاة كهتے ہيں:

صدقات فرض حسب ذيل ہيں:

- (۱) عشر کی ادائیگی، کھیت یا باغ کی پیداوارسے پانی بلا قیمت، بلامحنت ہو، محض بارش یا زمین کی نمی سے ہوتو پیداوار کا دسوال حصہ یعنی عشر دینا فرض ہے، اوراگر پانی قیمت یا محنت یا دونوں سے ہوجیسے نہر کا پانی، ٹیوب ویل کا بڑے ڈول یا بیلچہ سے دیا ہوتو پیداوار کا بیسوال حصہ دینا فرض ہے جو بچھ بیدا ہوغلہ وغیرہ میں سے۔
  - (۲) زیورکی زکوۃ: سونے جاندی اور نفذرقم میں سے جالیسواں حصہ دینا فرض ہے۔
- (۳) جانوروں کی زکوۃ: اسی طرح وہ جانور جوخود روگھاس کھا کر پرورش پائیں اور محض اون گوشت یا دودھ کے لئے پالے جائیں، اونٹ، بکری، گائیں وغیرہ توان میں ان کے قاعدے کے مطابق زکاۃ دینا فرض ہے، تجارتی مال پر بھی چالیسواں حصہ زکوۃ دینا فرض ہے۔ دینا فرض ہے۔

#### ۲)صدقه واجبه

صدقات واجبه جسيے فطره، فدريه، كفاره، قربانی كی كھال كی قیمت اورنذ رومنت \_

<sup>(</sup>۱) تربیت الطالبین، ما یتعلق بالمدارس:۲۶۱، جامعهٔ محمود بینوگزه، علی پور، هاپوژ، میرځه، یو پی

منظم مدارس (انتظامات ومالیات) ۳) چرم قربانی

جُرِم قربانی بعینہ اپنے یا غیر کے استعال میں لائی جاسکتی ہے اور صدقہ بھی کی جاسکتی ہے الیکن جب اسے فروخت کر دیا جائے تواس کی قیمت کا صدقہ کرنالا زم ہے، اور مدارس کے نادار بچے بہر صورت اس صدقہ کا بہترین مصرف ہیں، تاہم اس کی وصولیا بی کے لئے ایسا طریقہ اختیار کرناجس سے اہلِ مدارس کی حیثیت عرفی مجروح ہویا آپس میں رسہ شی کی کیفیت ہوئہیں ہونا چاہئے ۔ البتہ جن مدارس میں طلباء کا قیام نہیں وہاں چرم قربانی کا استعال درست، اس لئے کہ اس کوغر باءاور مساکین اور نادار طلباء پر صرف کرنا ہے نہ کہ مدرسہ کی ضروریات کے لئے:

رويتصدق بجلدها ... فإن بيع اللحم أو الجلد به أي

بمستهلكأوبدراهم تصدق بثمنه" (١)

مدرسین کاچرم قربانی وصول کرنے پرمعاوضہ لینے کا حکم

قربانی کے موقع پر چرم قربانی کی وصولی مدرسین کے ذمہ لازم نہیں ہوتی ہے، اور سے
ایام چھٹی کے ہوتے ہیں اور جب چھٹی کے ایام میں مدرسین اپنی چھٹیوں سے فائدہ اٹھانے
کے بجائے چرم قربانی کی وصولی پرمحنت کریں تو ان کوفی چرم دس روپیہ یا پندرہ روپیہ مخنتانہ
کے طور لینا جائز اور درست ہے، اس کئے کہ اس محنت کا تعلق تخواہ سے نہیں۔وشر طھا کون
الأجرة والمنفعة معلومتین (۲)

یادر کھیں کہ قربانی کا چمڑا وصول کرنے میں دوسرے مدرسوں سے چپقیش یاعوام الناس کے درمیان اپنی تذکیل وتحقیر ہر گزنہیں کرنی چاہئے ،نمازیں ہر گز قضانہ کریں ،صفائی کا بطور خاص اہتمام فرمائیں، جہاں وصول کر کے جمع کریں یاخود مدارس میں جب ذرج کا انتظام ہوتو ضرور مکمل اچھے سے اچھے انداز میں صاف بھی کریں، قربانی اور چمڑا وصول کرنے کی نیکی ایذاء مسلم اور گندگی بھیلا کراسے گناہ نہ بنائیں۔

<sup>(</sup>۱) تنوير الأبصار مع الدر المختار: ۱۹/۵/۹/ کواله کتاب النوازل: ۲۰۹/۱۳

<sup>(</sup>۲) درمختار: کتاب الاجارة ، زکریا: ۹/۷

[منظم مدارس(انتظامات ومالیات)]

قربانی کا گوشت غیرمسلم کودینا

قربانی کا گوشت غیر مسلم کودیا جاسکتا ہے، چنانچہ فقہاء کرام نے لکھا ہے: "یجوز أن یطعم من الأضحیة کافرا" (۱) قربانی کا گوشت کافر کو کھلانا جائز ہے۔

اور ایک جگه فرماتے ہیں: "وللمضحی أن یهب كل ذلک أو يتصدق به أو يهديه لغنى أو فقير مسلم أو كافر" (٢) قربانی دینے والا اس كودے سكتا ہے، صدقه كرسكتا ہے، ياكس فقير، مسلم يا كافركو ہدية كرسكتا ہے۔

اس زمانے میں اڑوس پڑوس کے غیر مسلم برادران وطن سے صلہ رحمی ، ودلجوئی اور اسلامی تغلیمات کاعملی نمونہ پیش کرنے کا اچھا موقع ہے کہ جس جانور کا (جیسے بکری، بیل، سینسس) جس کا وہ گوشت بیند کرتے ہول انہیں ضرور تقسیم کیا جائے ، عیسائیت زدہ ، قادیا نیت سے متأثرہ علاقوں تک ضرور پہنجایا جائے۔

#### ۴) فدیه، کفارات

فدیہ میں صدقہ فطر داخل ہے۔

اس کے علاوہ سب سے بڑا فدیہ نماز کا ہے ، کیوں کہ نمازیں دن کی چھ ہیں ، پانچ فرض اور ورز واجب اور ہر نماز کا فدیہ پونے دو کلوگندم یااس کی قیمت ہے ، چھ نمازوں کا فدیہ ساڑھے دس کلوگندم یااس کی قیمت ہوئی اور مہینہ کے احتیاطا تیس دن کے ۱۵ سا( تین سو پندرہ ) کلوگو یا سات من پینتیس کلوگیہوں بنے ، پھر اس کو بارہ ماہ کے لئے بارہ سے ضرب دیت مرک کلوگو یا سات من بنتیس کلوگیہوں ہوتے ہیں ، یصرف ایک سال کے نمازوں کا فدیہ ہے۔

دیں تو ۸۸ من ۲۰ کلوگیہوں ہوتے ہیں ، یصرف ایک سال کے نمازوں کا فدیہ ہے۔

اب جتنے سال کی نمازیں رہ گئیں ہوں ان کواتے سے ضرب دے کر معلوم کیجئے کہ کتنے من گیہوں اور کتنے لاکھر و پیئے بنتے ہیں۔ اس لئے بہتر یہ ہے کہ اس کثیر رقم کوا دا کریں یا ہرم دو ورت اپنی نمازوں کی قضا کریں۔

<sup>(</sup>۱) إعلاء السنن: ۲۸۸۸، كراچي

<sup>(</sup>٢) إعلاء السنن /باببيع جلد الأضحية: ١١/٢٦٢، إدارة القرآن، كراجي

روزے کا فدییاس سے کم ہوگا <sup>ہ</sup>یکن نماز وں کے ساتھ مل کرتو وہ بھی بہت ہوجائے گا۔ س**جدہ تلاوت کا فدی**یہ

سجدہ تلاوت کا فدیہ بعض فقہاء کے یہاں ایک سجدہ کا فدیہ بونے دوکلو گیہوں ہے، بہتریہ ہے کہاس کوزند گی میں خود ہی ادا کریں۔

کفارہ: بعض جملے یا بعض کام اس قسم کے ہیں کہ اگر کوئی شخص ان کا ارتکاب کر ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس پر کچھ جرمانہ عائد ہوتا ہے، جس کو کفارہ کہتے ہیں، جس کی ادائیگی فرض ہے، اگر اپنی زندگی میں ادائہیں کیا تو اس کی وصیت کرنا ضروری ہے، اور تہائی مال سے اول ان کی ادائیگی کی جائے، پھرتر کہ قسیم کریں، اگر وصیت نہیں کی توضروری تونہیں مال سے اول ان کی ادائیگی کی جائے، پھرتر کہ قسیم کریں، اگر وصیت نہیں کی توضروری تونہیں لیکن ورثہ کو چاہئے کہ اپنے بزرگوں کی طرف سے اب اداکر دیں ؛ تاکہ وہ عذاب آخرت سے نے سکیں۔

الف: کفارہ قسم، یعنی اگر کسی نے قسم کھائی تھی کہ ایسا کروں گا، پھر نہیں کیا توقسم کا کفارہ فرض ہے کہ دس غریبوں کو صبح وشام پیٹ بھر کر کھانا کھلائیں، اس کی طاقت نہ ہوتو تین روز ہے رکھیں۔

ب: جان ہو جھ کرروزہ توڑنے کا کفارہ: اگرفرض روزہ میں قصد اصحبت کرلی یا پچھ جان ہو جھ کر کھا پی لیا تو رزہ ٹوٹ گیا، اس پر کفارہ واجب ہے، یعنی ساٹھ روز ہے مسلسل رکھے، اگر بہت کمزوری ہے یا بیاری کی وجہ سے مسلسل روزہ نہ رکھ سکیں تو ساٹھ غریبوں کوشنج وشام پیٹ بھر کر کھا نا کھلائیں، اگر ایسا ہوگیا ہواور وہ ادا نہ ہوا ہوتو وارثوں کواپنے اعزہ کوعذاب سے بچانے کے لئے ان کی طرف سے ساٹھ غریبوں کو کھا نا کھلا نا ہے۔(1)

اس کئے فتاوی محمود بیہ میں ہے کہ ان تمام زکاۃ ، صدقات اور چرم قربانی، فدیہ اور کفارے وغیرہ کی رقم کومدرسہ کے ستحق طلباءکودی جاسکتی ہے۔

<sup>(</sup>۱) فدييوقضا: ۸ ـ ۱۵، فقيه العصر حضرت مولا نامفتي جميل احمد صاحب: ، انجمن احياء السنة لا هور

مهتم مدرسه سخق طلبه کی طرف سے حکما قبضه کا وکیل ہوتا ہے؛ لہذا مدرسه کے فنڈ میں فدید یاصد قات کی رقم آتے ہی معطی کا ذمہ فارغ ہوجا تا ہے، بریں بناا گراس رقم کوطلبہ کے درمیان تقسیم کرنے میں بالفرض فدید کی مقدار میں کمی بیشی ہوجائے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ، اور بیک وقت متعدد فدیوں کی رقم ایک فقیر کو دینا بہر حال جائز ہے ، اس سے تمام فدید دہندگان کا فدید ادا ہوجا تا ہے۔ (۱)" یجوز إعطاء فدید قصلوات و صیام أیام و نحوها لواحد من الفقراء جملة" (۲)

#### ۵)اوقاف

اوقاف کے مصرف مدارس شروع سے رہے ہیں، جس کا رواج آج کل نہیں رہا، حالانکہ یہ مدارس کی مالیات کے استحکام کا بہترین اور مستقل ذریعہ ہے، تاریخ میں مدارس دینیہ استحکام کے لئے بیریڑھ کی ہڑی کی حیثیت رکھتے تھے، تاریخ ملاحظہ بیجئے:

بیشار مدرسے بھی جن پر بڑے بڑے اموال وقف کئے تھے، یہ اوقاف نہ صرف امور دین پر تھے، اس میں بہت سے اوقاف مدارس فقہ، طب، تنظیم وادارت کے خصص کے مدارس قائم کرنے کے لئے وقف تھے۔ چیوٹی چیوٹی مسجدوں کو بھی مدارس سے کمحق کردیا گیا تھا۔
سبکی کہتے ہیں: وزیر نظام الملک کے دور میں مدرسہ نظامیہ کی بنیاد ڈالی گئی، یہ مدرسہ کی بنیاد سبکی کہتے ہیں: وزیر نظام الملک کے دور میں مدرسہ نظامیہ کی بنیاد دالی گئی، یہ مدرسہ کی بنیاد نظام الملک نے اس کے علاوہ مدرسہ بغداد، مدرسہ بلغ، مدرسہ نیشا پور، مدرسہ بغداد، مدرسہ موصل، کی تعمیر کی، بلکہ مورخین کا کہنا ہے کہ اس نے عراق اور خراسان کے ہر شہر میں مدرسہ بنایا۔ ان تمام مدرسوں میں طلباء کو وظیفہ دیا جاتا۔ (۳)

<sup>(</sup>۱) مستفاد فآوی محمودی: ۱۰ / ۱۷۷، ڈائجیل

<sup>(</sup>۲) مراقی الفلاح علی الطحطاوی: ۳۳۹\_۴۳۹، المکتبة الهٔ شرفیه، دیوبند، کتاب النوازل: ۲۱۲/۲۱۲\_۲۱۷

<sup>(</sup>۳) طبقات الشافعيد لسبكي ، ۱۲ م ۳ ۱۲

نظام الملک کےعلاوہ سلاجقی امراء نے بھی علم اور علماء کی قدر دانی اور مدارس کے لئے بہت سار ہے اموال وقف کئے۔

اسی طرح شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله کا بھی ایک مدرسه تھا جس پر بہت سارے اوقاف سے مدرسه کی ضروریات کی تحمیل اوقاف سے مدرسه کی ضروریات کی تحمیل ہوتی ہے (۱) اسی طرح غازی بن سلطان صلاح الدین ایو بی نے بھی قلعہ حلب کے پاس ایک مدرسه بنایا۔ (۲)

علامہ سیوطی نے مصر کے بہت سارے مدارس جن میں مدرسہ صلاحیہ، مدرسہ کا ملیہ وغیرہ ہیں، مدرسہ صالحیہ کو ملک صالح نجم الدین ابوب بن المک الکامل نے بنایا، مدرسه ظاہر بیکو ملک ظاہر بیبرس البند قداری نے اور مدرسہ منصور بیاور ناصر بیجی تعمیر کروائے ،اسی طرح مدرسہ صرفتمس ، مدرسہ سلطان حسن بن الناصر محمد قلاوون وغیرہ مدارس قابل ذکر ہیں، جن کواس کے دور کے بادشا ہوں نے بنایا۔ (۳)

#### كتاخانے

اسی طرح کتابوں کی طباعت کے لئے کتب خانوں پر بھی اموال وقف کئے جاتے، جس کی وجہ سے عربی اسلامی کتابوں کی طباعت آسان ہوگئ، کا تب اور خطاط ہاتھوں سے کتابوں کو خبرہ علمی اداروں اور مکتبوں پروقف اموال سے کتابوں کوتحریر کرتے جن کی ضروریات کی تعمیل وغیرہ علمی اداروں اور مکتبوں پروقف اموال سے ہوتی، اسی طرح ان کتب خانوں میں کتابیں بھی وقف کی جاتیں۔

ابن الجوزی نے ذکر کیا ہے کہ عبد اللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے سن ۹ • ۵ میں اپنی ایک ملکیت کو پیچ کر اس کی قیمت سے کتاب الفنون ابن عقیل اور کتاب الفصول خرید کر اس کو

 $<sup>^{\</sup>kappa}$ ۱) شذرات الذهب في أخبار من ذهب  $^{\kappa}$ لابن العماد الحنبلي:  $^{\kappa}$ 

<sup>(</sup>٢) حوالهسابق

<sup>(</sup>٣) أثر الوقف في نشر التعليم والثقافة: ٥٠ ٣، الدتور ياسين بن ناصر الخطيب, المجمع الفقهي الاسلامي, رابطه عالم اسلامي, سعوديه

مسلمانوں کے لئے وقف کردیا (۱) اس کے علاوہ بے شار کتب خانے تھے جن سے علاء استفادہ کرتے ، ابن جوزی نے سن ۸۲ مهرہ ۔ ۱۰۹ میں شهر بھرہ کے جل جانے اور اس کی وجہ سے ایک بہت بڑے کتب خانے کے جلنے کا ذکر کیا ہے ، جس کی تعمیر چوتھی صدی ہجری میں ہوئی تھیں ، ابن الا ثیر نے اس حادثہ کے بارے میں مزید کھا ہے: ان مجموعی جلے ہوئے کتب خانہ وہ تھا جس کوعضد الدولۃ بن بویہ کے زمانہ میں وقف کیا گیا تھا، دوسرا وہ تھا جس کو وزیر منصور شاہ مردان نے وقف کیا تھا ، جس میں نہایت نفیس اور قیمتی کتا بیں تھی ۔ (۲)

نهایت معتبر ذرائع سے پیتہ جلتا ہے: کہ سابور بن اردشیر نے کرخ بغداد میں سال ۱۸سه ۱۹۹۱م) ایک کتب خانه تعمیر کیا، جوعلاءاور باحثین کا مرجع و ماوی تھا، جوس ۵۱ ۴ ھے ۱۰۵۹م میں جل گیا۔

جس میں بے شار کتا ہیں جل گئیں۔

اس طرح اہل علم، محبان علم اور امراء نے ہر مدرسہ اور مسجد کے تحت کتب خانے وقف کئے، اس کے علاوہ بھی امراء، وزراء، علماء وغیرہ کے پاس ذاتی کتب خانے ہوتے، جس پروہ خود اپنی ذات سے خرج کرتے، یہاں ان کتب خانہ میں ان کے نگران، خزانجی اور خادم ہوتے جو وہاں کے انتظامی کا موں کو انجام دیتے، یہاں افادہ واستفادہ کی مختلف خد مات انجام دیتے، ان کتب خانوں میں اور اق اور روشائی بھی ہوتی ، منظم ہال ہوتے، جس میں مطالعہ کے لئے جگہیں ہوتی، یہاں نئے و کتابت کا بھی کام ہوتا، ان کتب خانوں میں فہارس ہوتیں، تا کہ کتب خانوں سے کتابیں باسانی نکالی جاسکیں، یہ فہرستیں بھی نہایت منظم ہوتی، یہاں کی نظیمی امور کے ذمہ دار اس فہرست سازی کا کام کرتے، مکتبہ نظامیہ کے خزانے میں ایک نہایت وقتی اور باریک فہرست تھی، جس میں مدرسہ نظامیہ میں وقف کردہ کتابوں کودرج کیا گیا تھا، یہ تقریبا چے جلدوں پر مشتمل تھی، یہاں بھی اس قیمتی کتابوں کے خزید کی حفاظت کے لئے نگراں تھے۔

<sup>(</sup>۱) کمنتظم لابن الجوزی: ۹ر ۱۸۳

[منظم مدارس(انتظامات ومالیات)]

قطفی نے اخبار العلماء باخبار الحکماء میں بیذ کرکیا ہے کہ خلیفہ ناصر الدین عباسی کا ایک بہت بڑا کتب خانہ تھا، جس میں کا بڑا حصہ اس خزانہ دار المسناۃ = جس کوخلیفہ ناصر نے بنایا تھا۔ اور رباط خاتونی کے خزانہ کتب اور مدرسہ نظامیہ کے خزانہ کتب پروقف کردیا تھا۔ (۱) ایک کتب خانہ وزیز ابن شاہ مردان کا بھرہ میں تھا، جس کواس نے طلبہ کم کے لئے وقف کردیا تھا۔ (۲)

اس کے علاوہ پبلک کتب خانے ہوتے ، جہاں مدارس، مساجداور رباطوں پروقف کی ہوئی کتابیں ہوتی ، مدرسوں کے کتب خانے بھی عمومی کتب خانے ہوتے جہاں سے طلبہ، علاء، اسا تذہ وغیرہ استفادہ کرتے ، اس کے خدمات سے مستفید ہوتے ، مدرسہ نظامیہ کے کتب خانہ میں ہرناور، فیمتی ، ہرفن کی تالیفات تھیں ، اس کتب خانہ پر اس کی اصلی کتابوں کتب خانہ میں اس کتب خانہ پر اس کی اصلی کتابوں کے علاوہ بہت ساری کتابیں وقف کی گئی تھی ، ، خلیفہ ناصر نے اپنے خزانہ کتاب خاص سے اس یروقف کیا تھا۔ (۳)

سبکی نے عبدالسلام بن بندار قزوینی متوفی ۸۸ مه ه، کے تذکرہ میں لکھا ہے کہ انہوں نے نظام الملک کو چار چیزیں بطور ہدیہ دی تھیں، یہ نہایت نا در چیزیں تھیں، جن میں غریب الحدیث ابراہیم حربی جو دس جلدوں پر مشتمل تھی، جس کو نظام الملک نے دار الکتب بغدا د کو وقف کردیا تھا۔ (م)

مورخ محب الدین بن نجار متوفی سن (۱۴۳هه) نے نظامیہ کے کتب خانے میں ایک ہزار دینار کے مساوی کتابیں وقف کی تھیں،جس کی خلیفہ معتصم نے اجازت دی تھی۔(۵)

<sup>(</sup>۱) اخبارالعلماء لابن الجوزي، ۹۲/۹

<sup>(</sup>٢) المنتظم لا بن الجوزي: ٩ ر ١٥٣ ، الكامل لا ثير: ٨ ر ١٥٣

<sup>(</sup>۳) الكامل لا بن اثير: ۱۲۹ عسيري

<sup>(</sup>۴) طبقات الثافعية للسكبي: ۳۳، ۲۳۰

<sup>(</sup>۵) البداييوالنهاية لابن كثير: ١٦٦/١٢

[٢٨٢]

(منظم مدارس (انتظامات ومالیات)

ابن الجوزی کہتے ہیں کہ: بیخزانہ کتب چھ ہزارجلدوں پرمشمل تھا، جومختلف فنون میں تھا، بیروہاں کتب خانہ جاتے تھے۔(1)

مدرسہ ابوحنیفہ کا کتب خانہ جس کی تعمیر نثرف الملک، ابومنصور العمید الخوارزمی نے کی تقمیر بھی ہوئی ، یہ بہت ساری نفیس اور قیمتی کتابوں اور مصنفات مشتمل تھا جوطلبہ کم کے لئے وقف تھے۔ (۲)

اس کتب خانہ کی اہمیت کو بتلانے کے لئے ابن الساعی بغدادی نے اس کی ذمہ داری ضیاء الدین ابوالفضل احمد بن مسعود ترکستانی نے لیا تھا، جس میں انہوں نے یہ کہا: کتب خانہ میں موجود تمام جلدوں کی فہرست سازی کی جائے اور جوچھوٹ گئی ہوں اس کو شامل کیا جائے ، اور خازن اس کی اصلاح کے بعد اس کی گلہداشت کرے ، اس کی کوئی بھی کتاب صرف امانتدار اور اس پر رہن دینے والے کو دی جائے (۳) اس کتب خانہ کو مختلف اوقات میں بہت ساری کتابیں وقف کی گئیں ، ایک موقع سے اس کتب خانہ کے لئے ایک بڑی مقد ارمین کتابیں وقف کی گئیں ، جن میں تفسیر کبیر تیس جلدوں میں ، اس کو ابو یوسف عبد السلام بن مجمد میں نبدار قروینی متوفی سی سام میں جن میں اس کو ابو یوسف عبد السلام بن مجمد طبیب بغدادی متوفی سی ۱۳ مھ میں اپنے مرض الموت میں اپنے کتب خانہ کے تمام کتابوں کو مدرسہ مشہد الا مام ابو حذیفہ کو وقف کیا۔

خطیب بغدادی حافظ احمد بن علی بھی ایک بڑے کتب خانہ کے مالک تھے جس کو انہوں نے مسلمانوں پروقف کردیا تھا۔ (۴)

ابوالحسن محمد بن ہلال الصابی ، المقلب بغرس النعمة ،متوفی سن • ٨ ۴ هـ، انہوں نے

<sup>(</sup>۱) صيدالخاطرلابن الجوزري:۳۶۷-۳۹۷

<sup>(</sup>۲) صيدالخاطرلابن الجوزي: ۲۷

<sup>(</sup>٣) الجامع المخضرللساعاتي:٩٦٦ ٣٣

<sup>(</sup>۴) مجم البلدان ياقوت الحموى:ار ۲۵۹

#### (منظم مدارس (انتظامات ومالیات) 🏿

شارع ابن ابی عوف میں ایک کتب خانه بنایا، و ہاں چارسوجلدیں وقف کیں، جومختلف علوم وفنون میں تھیں،،ابن کثیر کہتے ہیں، یہاں غرس انعمۃ کی وقف کر دہ کتابوں کی تعداد چار ہزار جلدیں تھیں۔(۱)

اسی طرخ مؤرخ ابوعبدالله محمد بن ابی نصرفتوح الحمیدالمغر بی اندلسی متوفی ۸۸ م صاکا ایک خزانه کتاب تھاجس کوانہوں نے طلبہ پروقف کیا تھا۔ (۲)

جن کتب خانوں کا تاریخ اسلامی میں اہم ثقافتی کردار رہاہے، یہ وہ کتب خانہ ہے جس کو بنوعمار نے ملک شام کے طرابلس میں وقف کیا تھا، یہ نہایت وسیع وعریض کتب خانہ تھا، یہاں صرف کتا بیں لکھنے والوں کی تعداد • ۱۸ خطاط تھے، یہ رات ودن کام میں مشغول ہوتے، نسخ و کتابت کا کام بالکل نہیں رکتا۔ یہاں ملینوں کتا بیں تھیں۔ (۳)

اگران مساجد، مدارس اور کتب خانوں کی بیشت پناہی بیاوقافی اموال نہ کئے ہوتے تو بیز مانہ کی دست وبرد کے نذر ہوجاتے ،اس لئے بہت سار ہے علمی ادار ہے اوقافی اموال کے نہ ہونے سے ختم ہو گئے، مقریزی کا کہنا ہے کہ: بے شار مدر سے ایسے تھے جن کی تغمیر و تاسیس ہوئی ؛لیکن ان کا تعلیمی سلسلہ اس کے منافع اوقاف کی آمدنی کی شکل میں نہ ہونے کی وجہ سے منقطع ہوگیا۔ (۴)

اگراوقافی جائدادیں نہ ہوتی تو ہے علمی مراکز کا مسابقی علمی میدان نظر نہ آتا، اور بہ مساجد، مدارس اور کتب خانوں کی شکل میں بہ ہل چل نظر نہ آتی، ان مدارس کے چلانے اور کارکنوں کوآگے بڑھانے اور برقر ارر کھنے میں ان اوقافی جائیدادوں کا بہت اثر رہاہے۔ اب اس اوقافی جائداد کو ہرطرح کے مصرف میں استعال کیا جاسکتا ہے۔

<sup>(</sup>۱) البداية والنهاية لا بن كثير: ۳۱۲/۱۲

<sup>(</sup>٢) المنتظم لابن الجوزى: ٩٦/٩

<sup>(</sup>۳) اثرالوقف في نشرالتعليم والثقافة : ۲۰۳ س ۳۱۳

<sup>(</sup>۴) الخطط المقريزية للمقريزي:۲/۴۷

(منظم مدارس (انتظامات ومالیات) 🏿

كتاب النوازل مين ہے:

اوقاف کی زمینوں کومسلمانوں کے مفاد کے مطابق حسبِ ضرورت مساجد، مدارس، عیدگاہ،اور قبرستان وغیرہ کے لئے استعمال کرنا بلاشبہ درست ہے:

"فيزول ملك الواقف عنه إلى الله تعالى على وجه تعود منفعته إلى العباد، فليزمو لا يباعو لا يوهبو لا يورث"(١)

٢) بدایا

ہدیہ اور تخفہ کی شکل میں مدارس کو کچھا مداد دی جاتی ہے تو اس کے جواز کے سلسلہ میں تو کوئی شک نہیں ، اس کو مدرسہ کی ہرآ مدنی میں استعمال کیا جاسکتا ہے اور اس کو ہرموقع اور حل میں استعمال میں لا یا جاسکتا ہے۔

<sup>(</sup>۱) الهداية: كتاب الوقف ۲ر ۴ ۲۴، دار المعارف ديوبند، كتاب النوازل: ۱۳ ر ۵۵، المركز العلمي للنشر والتوزيع، لال باغ،مرادآباد

# مدارس اورنظام ماليات

جامعات ومدارس کا نظام مالیات اتناصاف اور بے غبار ہونا چاہئے کہ'' حق بحقد ار رسید'' کا مصداق ہونے کے ساتھ عدل وانصاف اور امانت ودیانت، احتیاط اور صفائی معاملات کامظہر ہو۔

مدرسہ میں آنے والی رقوم یا کسی بھی قوم کی چیز کے بارے میں تھوڑی سی مراجعت کے بعد پنۃ چلا یا جاسکتا ہو کہ وہ کب آئی ،کس مقدار میں آئی ،کس مصرف کے لئے آئی ؟ کہاں اور کن اصولوں کے تحت استعال کی گئی ، یا صرف کی گئی ،صرف کرنے یا استعال کرنے کے بعد بچی یا نہیں؟ اگر بچی توکس مقدار میں؟

جامعات ومدارس کے نظام مالیات کی نسبت سے دوعنوان اہمیت رکھتے ہیں: ہونی

ُمدنی مصارف آمدنی

اس عنوان کے تحت بہت ہی باتیں قابل توجہ ہیں:

۲\_وصول کننده

۳ <u>ـ طريق وصوليا يي</u>

٧ ـ دفترحسابات

ا\_مقام وصولياني

۳ ـ رسيدات

۵۔رسیر بک

دفتر زكاة وصدقات وعطيات

زکوۃ وصدقات،عطیات اور دوسرے سامان کی وصولیا بی کے لئے مدرسہ میں با قاعدہ

### (منظم مدارس (انتظامات ومالیات )

ایک دفتر ہونا مناسب ہے، یہ دفتر محفوظ ہونے کے ساتھ اپنے کل وقوع کے اعتبار سے ایسا ہونا چاہئے کہ وہاں پہنچنا بھی آسان ہواوراس کی طرف رہنمائی بھی آسان ہو، ضرورت کے موقع پر استقبالیہ سے بھی یہ کام لیا جاسکتا ہے، یہاں وصولیا بی سے متعلق ضرورت کا ہر سامان مثلا رسیدات ، قلم ، پینسل ، کیلکو لیٹر وغیرہ موجودہ ہونا چاہئے ، نیز ایک لاکر کا انتظام بھی مناسب ہے جس میں فوری پر طور رقوم وغیرہ کو محفوظ کیا جاسکے۔

اس مقام پرٹیلیفون وغیرہ کا انتظام بھی مناسب ہے۔

یہ مقام ایسا ہونا چاہئے کہ رقم جمع کرانے والے کو تحفظ کے ساتھ پرائیوی بھی حاصل ہو،قریب میں واش روم وغیرہ کی سہولت بھی حاصل ہوتو بہتر ہے۔

### زرِتعاون كاوصول كننده

ز کا ق وصد قات وعطیات کا وصول کننده حساب کتاب کا ماہر تعلیم یافته، نمازی، دیانتدار،سلیقه مند، بااخلاق شخص ہونا چاہئے۔

#### رسيرات

وصولیا بی کی رسیدات کی اہمیت مسلم ہے۔ رسیدات وصولیا بی دوطرح کی ہونی چاہئے۔ رسیدنقو د،رسیداشیاء۔

رسير نقو داس طرح ہونی چاہئے۔

## اداره كانام مع مكمل بيته

| بکنبر | و میں فیکس وغیرہ | فون نمبر  |
|-------|------------------|-----------|
|       | نعاون ازمختر م   |           |
|       | ای میل           |           |
| ••••• | •••••            | پية       |
|       | ای میل           | فوان نمير |

جب ایک رسید بک پوری ہوجائے تو اس کے مندرجات پر مبنی ایک گوشوارہ تیار کیا

## (منظم مدارس (انتظامات وماليات)

جانا چاہئے ،مناسب بیہ ہے کہ بیگوشوارہ محاسبی میں جمع کردیا جائے اوراس کی کا پی اپنے پاس بھی محفوظ رکھی جائے۔

رسید بک کے مندرجات پرمشمل گوشوارہ اس طرح ہونا چاہئے۔

نام اداره

رسید بک کے مندر جات کا گوشوارہ

|         | - 1                            |             |
|---------|--------------------------------|-------------|
| نمبرشار | تفصيل مدات آمدني               | رقم (روپیځ) |
| (1)     | صدقات واجبه                    |             |
|         | <b>3</b> 63                    |             |
|         | کفاره قشم رمنت رعشر رنذ ررظهار |             |
|         | فد به نما زرروزه               |             |
|         | صدقه فطر                       |             |
| (۲)     | صدقات غيرواجبه                 |             |
|         | نفلی صدقه                      |             |
|         | عطيات                          |             |
|         | نفلی خیرات                     |             |
| (٣)     | صدقه جاربير                    |             |
|         | تغميرمسجد                      |             |

| دیگر تعمیرات                       |     |
|------------------------------------|-----|
| آمدنی برائے مصارف طلبہ             | (4) |
| ىنىلىيى (مثلا بجل، يانى،گيس اورفون | (۵) |
| آمدنی برائے طبخ                    | (٢) |
| وصولی بابت قرض رپیشگی رتحویل بنام  | (∠) |
| ميزان                              |     |

تصديق ناظم محاسبي ....

محاسبی بھی رقم وصول کرتے وقت وصولیا بی کی پختہ رسید جاری کرے ، ناظم محاسبی کی ذمہ داری ہوگی ، کہ وہ پوری احتیاط کے ساتھ امکانی حد تک از جلد رقوم کومحفوظ طریقے سے مدرسہ کے بینک اکاؤنٹ میں جمع کراکر پختہ ثبوت حاصل کرے۔

ادارہ (مدرسہ یا جامعہ) کا اکا وُنٹ خواہ ایک ہواس کے شعبۂ حسابات کوتمام مدات کو الگ الگ الگ الگ کھاتہ الگ الگ الگ کھاتہ ہو، ہر کھاتے کا الگ نمبر ہو، رجسٹر میں سارامحفوظ کیا جائے۔

## كمپيوٹر پرحسابات كاريكارۋ

کمپیوٹر بھی جدید اصولوں کے مطابق حسابات کا ارنداج اور پورا ریکارڈ محفوظ ہونا ضروری ہے، ایسی صورت میں کمپیوٹر پروگرام بنوانے کی ضرورت پیش آئے گی ، اچھے ماہرفن سے بیکام کرایا جانا بہتر ہ جوادار ہے کے حالات کو لمحوظ رکھتے ہوئے کمپیوٹر پروگرام بنائے۔

ادار ہے کے حسابات کا تمام ریکارڈ کمپیوٹر پرمحفوظ ہو (یہ کمپیوٹر اپنے تمام لواز مات کے ساتھ '' دفتر حسابات ' میں ہوجس کا ذکر آگے آرہا ہے ) اور احتیاط کے طور پر رجسٹرول میں بھی اس کا ندراج اہمیت رکھتا ہے۔

## (منظم مدارس (انتظامات ومالیات)

#### دفتر حسابات

پیچیلی سطور اور مضمون کے اگلے حصول سے محاسی کی ضرورت واہمیت واضح ہے، چنانچہ ہر منظم ادارہ (مدرسہ جامعہ) میں شعبہ محاسبی یا دفتر حسابات ضروری ہے، بید فتر ایسا ہونا چاہئے جہاں حسابات سے متعلقہ تمام سامان موجود ہوں، کمپیوٹر سمیت تمام ضروری سہولتیں مہیا ہوں، سافٹ ویئر کی نسبت سے کمپیوٹر اکاؤنٹنگ کی لائن کا ہر مستند تعلیم یافتہ تجربہ کار ہو جسے عصری اصطلاح میں چیف اکاؤنٹینٹ کہا جاتا ہے۔

استا تذہ کرام اور ملاز مین کی تخواہوں کی ادائیگی ،طلبہ کے وظائف اور نقد انعامات وغیرہ کی ادائیگی ،طلبہ کے واسطے سے حسبِ ضرورت وعیرہ کی ادائیگی اس کی ذمہ داری ہو،خواہ براہ راست یا بینک کے واسطے سے حسبِ ضرورت وحالات، اسی طرح واجبات کی وصولیا بی بھی اس کے ذمہ ہو، مثلا بجلی ، پانی یا گیس بل وغیرہ ۔

اس شعبہ میں اکا وُٹنگ کا تعلیم یا فتہ کیشئر ہونا بھی ضروری ہے، جس کے ذریعے سے رقوم کالین دین ہو، اس شعبہ میں حسبِ ضرورت وحالات افراد میں اضافہ ہوسکتا ہے، مدرسہ کے تمام ترحسابات کی ذمہ داری اس شعبہ کی ہوگی ،آڈٹ کرانا بھی اس شعبہ کی فرمہ داری ہے۔ رسیدا شیاء

نقود کی رسیدات کا ضروری تذکرہ پیچھے ہو چکا ہے، سامان واشیاء کی رسید کا ہونا بھی ضروری ہے۔

> رسیداشیاءکاایک نمونه پیش ہے: ادارہ کا نام کممل پیتہ رسید بہنامطابق الحاریخ مطابق الحاریخ مطابق مطابق مطابق مطابق میں ہے: جناب دامت برکاتہم

| دستخط<br>وصول<br>کننده | صفحہ<br>رجسٹر | نام<br>اسٹاک<br>رجسٹر | وزن<br>گرام _کلو<br>گرام | تعداد | Ju | تفصیل<br>اشیاء | نمبر<br>شار |
|------------------------|---------------|-----------------------|--------------------------|-------|----|----------------|-------------|
|                        |               |                       | ·                        |       |    |                |             |
|                        |               |                       |                          |       |    |                |             |

وستخط معطى ..... وستخط تصديق

كننده ....

دینی تعلیم وتربیت کی جدوجهد میں اس تعاون پراللہ تعالیٰ آپ کواجرعظیم سےنواز ہے اور جان و مال کی حفاظت فر ما کرعمر میں برکت عطافر مائے ، آمین

دستخط رئيس الجامعة مهتم .....

واضح رہے کہ رسیداشیاء کے تین پرت ہوں گے، یعنی رسیداشیاء تہ بہ نہ تین کاغذوں پرمشمل ہوگی او پروالی رسیداصل ہوگی جو معطی کو دیجائیگی ، دوسری کاربن کا بیاں ہوں گی ، ایک کا پی کواستقبالیہ والے اس رسید پر حاصل کر دہ اشیاء کواسٹور میں جمع کراتے وقت ناظم اسٹور سے تصدیقی دستخط وصولیا بی لے کراپنے پاس محفوظ کریں گے جب کہ رسید کی تیسری کا پی ناظم اسٹور کے دیکارڈ میں محفوظ ہوگی۔

استور

ہر منظم ادارہ میں اسٹور کا ہونا بھی ضروری ہے اور اسٹورایک سے زائد بھی ہو سکتے ہیں۔ مثلا (۱) مطبخ کے سامان کا اسٹور (۲) تعمیراتی اسٹور (سیمنٹ،سریا، پلمبرنگ، بجلی وغیرہ)۔ رسیداشیاء کے ذریعے وصول ہونے والا تمام سامان یعنی صدقات ،عطیات وغیرہ کا اسٹور میں جمع کرانا ضروری ہے،اسی طرح مطبخ اور شعبہ تغمیرات کے سامان کا بھی اسٹور میں اندراج ضروری ہے۔

واضح رہے کہ باہر سے آنے والاصدقات وعطیات کا سامان براہِ راست اسٹور میں وصول نہیں کیا جائے گا، بلکہ استقبالیہ یا یا دفتر صدقات وزکوۃ میں آنے والی اشیاء کی پختہ رسید برائے اشیاء کاٹی جائے گی۔

استقبالیہ یا دفتر صدقات وزکاۃ میں رسید کاٹنے والے حضرات رسید کانٹے سے قبل اشیاء کی تعداد یا مقدار کواچھی طرح چیک کریں گے اور اسٹور میں مختص مقام تک پہنچانے کے یا بند ہوں گے۔

ان اشیاء کے اسٹور میں جمع ہونے اور ناظم اسٹور کی وصولیا بی سے قبل ذمہ داریر رسید کاٹنے والے حضرات ہی کی سمجھی جائے گی اور جب تک وہ ناظم اسٹور سے وصولیا بی کے تصدیقی دستخط نہ لے لے اپنی ذمہ داری سے سبکدوش نہیں سمجھے جائیں گے۔ اسٹور میں وصولی اشیاء کا طریقہ کار

اسٹور میں پہنچنے والے سامان کی رسیداشیاء کے مطابق جیکنگ اور رسید وصولیا بی کی کا پی پراسٹور میں وصولیا بی کے تصدیقی دستخط ناظم اسٹور کی ذمہ داری ، اس موقعہ پر متعلقہ اسٹاک رجسٹر میں سامان کا اندارج ضروری ہوگا ،اس میں رسیدنم برکا بھی حوالہ دیا جائے گا۔ اسٹاک رجسٹر

پچپلی سطور سے اسٹاک رجسٹر کی ضرورت واضح ہے۔

اسٹاک رجسٹرایک بھی ہوسکتا ہے اور حسب ضرورت ومصلحت ایک زائد بھی ہوسکتے ہیں ۔مثلا:

- ۲- اسٹاک رجسٹر برائے تعمیراتی سامان۔

س- اسٹاک رجسٹر برائے غیرتعمیراتی سامان وغیرہ حسبِ ضرورت۔

اسٹور کے سامان سے متعلق اہم باتیں

ا) اسٹور میں آنے والی تمام اشیاء کو حفاظت وصفائی سے رکھنا ناظم اسٹور کی ذمہ داری ہوگی ،اس کام کے لئے وہ خادم اسٹور سے مدد لےگا۔

۲) تمام اشیاء کو تیج ترتیب سے رکھنا بھی ضروری ہے۔

۳) اسٹور میں موجود تمام سامان کا ریکارڈ میں محفوظ کرنا بھی ناظم اسٹور کے فرائض میں شامل ہے۔

[۴] ہر ماہ اختتام پر اسٹور میں موجود تمام اشیاء کی فہرست محتر مہتم صاحب کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔

۵) فراہم کردہ فہرست سے متعلق محترم مہتم صاحب کی تحریری ہدایات کے مطابق عمل کیا جائے گااوراسٹاک میں اس کا ضروری اندراج کیا جائے گا۔

تحويلي رقم

اکثر مدارس وجامعات میں مختلف شعبہ جات ہوتے ہیں، ہر شعبہ کا کوئی ذمہ داریا ناظم ہوتا ہے،اس ناظم کے مخصوص اختیارات ہوتے ہیں۔

اپنے اختیارات کے دائر ہ میں رہتے ہوئے ہر ناظم کو بسااوقات مختلف قسم کے سامان اور ضروری اشیاء کی خریداری کی ضرورت پیش آتی ہے۔

الیں صورتحال میں تعلیمی ادارے کے ذمہ دار کے لئے مناسب ہے کہ ہر ناظم کے مناسب ہے کہ ہر ناظم کے مناسب تحویلی رقم کا تعین کر کے ناظم شعبہ کے حوالے کر ہے، ناظم شعبہ اپنے دائرہ اختیار میں رہتے ہوئے حسب ضرورت ومصلحت اس رقم کوصرف کر ہے گااوراس کی مدد کی ضروریات کا سامان حاصل کر ہے گا، ناظم شعبہ جب اپنابل شعبۂ حسابات میں جمع کرائے گا، توصرف کر دہ رقم اس کوواپس مل جائیگی، شعبہ میں دوسری ضرورت پیش آنے پروہ اس رقم کودوبارہ استعمال کر سکے گامثلاا گرکسی ناظم شعبہ کی تحق میلی رقم ایلی قم یا نئے ہزاررو پیئے ہووہ شعبہ کی کسی ضرورت پرصرف ہوگئے، تو

194

شعبۂ حسابات میں بل جمع کرانے پر پانچ ہزار کی رقم واپس اس کے پاس آ جائیگی۔ اسی طرح ضرورت کے موقع پر بیٹحو ملی رقم گردش کرتی رہے گی اور صرف ہونے کے بعد واپس ملتی رہے گی، اس انداز کی تحویلی رقم سے آ سانی بھی پیدا ہوتی ہے، اور کا موں کی روانی بھی متاثر نہیں ہوتی۔

#### شعبه جات كاخر يدكرده سامان

سامان اگر شعبہ جات کاخرید کردہ ہواس سامان کا اسٹور میں اندراج اور ناظم اسٹورکو دکھانا ہے ،خرید کردہ سامان کو دکھلانا شعبہ جات کی ذمہ داری ہے ؛ البتہ سامان کے زیادہ ہونے یاوزنی ہونے کی صورت میں ناظم اسٹور متعلقہ شعبہ میں ہی چیک کرنے کا بابند ہوگا۔
''سامان رسیدات خریداری کے مطابق ہے' اس کی تصدیق کرنے کا ناظم اسٹور ہی مجاز ہے۔

اس مرحله پر ناظم اسٹوراسٹاک وصولی سلپ بھی جاری کرے گا، اور اسٹاک اجراء سلپ بھی ، دونوں کا حاصل بیہ کہ شعبہ کی خرید کردہ چیز کا مدرسہ کے اسٹور میں با قاعدہ اندراج بھی ہوگیا اور پھروہ شعبہ کو جاری بھی کردی گئی۔

#### اسٹاک وصولی سلی کا ایک نمونه

اسٹاک وصولی سلپ نام ادارہ (شعبہ اسٹور) جلدنمبر...تاریخ خریداری مطابق رسید... سلپنمبر...تاریخ وصولی اور اسٹور...

نام سیلائر رد کاندار .... نام خرید کننده ....

| قیمت (روپئے) | وزن رناپ رتعداد | تفصيل | نامسامان | نمبرشار |
|--------------|-----------------|-------|----------|---------|
|              |                 |       |          |         |
|              |                 |       |          |         |

| <b>r9</b> ∠   |                     |                         | نظامات وماليات) | منظم مدارس (انة     |
|---------------|---------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|
|               | کل رقم ( ہندسوں میں |                         |                 | كل رقم<br>الفاظ ميں |
| •             | •••••               | اسٹور کیپر•             |                 |                     |
|               |                     |                         | ىلپ كاايك نمونه | اسٹاک اجراء         |
|               | <u> </u>            | اسٹاک اجراءسلب          |                 |                     |
|               | ور)                 | ماداره (شعبهاسٹر        | ن               |                     |
| ••••••        | است برائے سامان     | تاریخ درخوا             | •••••           | جلدتمبر.            |
| •••••         | ءازاسٹور            | تاريخاجرا               | ••••••          | سلپنمب              |
|               | •••••               | • • • • • • • • • • • • | عال کننده       | نام استن            |
| •             | ••••••              | •••••                   | صيل استعال      | مقام تف             |
| قیمت (روپیئے) | وزن رناپ رتعداد     | تفصيل                   | نامسامان        | نمبرشار             |
|               |                     |                         |                 |                     |
|               |                     |                         |                 |                     |
| کل رقم ہندسوں |                     |                         |                 | کل رقم              |
| میں را ہماروں |                     |                         |                 | کل رقم<br>الفاظ میں |

القاطين استوركيبر.....دستخط كننده....

#### اشياء كاجراء كاطريقه كار

شعبہ جات کی خرید کردہ اشیاء کی اسٹور میں وصولی اور اسٹور سے اجراء کا ذکر ہو چکا، استقبالیہ، یا دفتر زکا ق وصد قات کے واسطے سے اسٹور میں آنے والی چیزوں کا طریق وصولیا بی بھی پیچھے آچکا۔

بہت ہی چیزیں الیی بھی ہوتی ہیں جن کوضرورت کے تحت خود ادارہ خرید تا ہے، مثلا مطبخ کی مختلف اشیاء یا تعمیرات کا سامان بیسب چیزیں اصولوں کے مطابق اسٹور کی وصولیا بی

(منظم مدارس (انتظامات وماليات)

میں شامل ہو کروہاں جمع ہوتی ہیں۔

اسٹور میں موجود سامان ضرورت پڑنے پر متعلقہ شعبہ کو جاری کیا جائے گا، اس کے لئے مندرجہ ذیل امور کا اہتمام ضروری ہے۔

(۱) مهتم مدرسه سے تحریری اجازت حاصل کرلی گئی ہو۔

(٢) و يماند (طلب) فارم پركرك وصول كياجائـ

دیمانڈ فارم کاایک نمونہ

د يماند فارم (اداره كانام)

مورخه .... میں مندرجه ذیل اشیاء کی

ضرورت ہے۔

| تفصيل | حوالهرجسٹر | مقدار | ،<br>نام اشیاء | تمبرشار |
|-------|------------|-------|----------------|---------|
|       |            |       |                | 1       |
|       |            |       |                | ۲       |
|       |            |       |                | ٣       |
|       |            |       |                | ۴       |
|       |            |       |                | ۵       |
|       |            |       |                | 4       |
|       |            |       |                | 4       |
|       |            |       |                | ۸       |
|       |            |       |                | 9       |
|       |            |       |                | 1+      |

| وصول كنندهدستخط ناظم شعبه | وستحط |
|---------------------------|-------|
|                           |       |

د شخط اسٹورانجارح....

(منظم مدارس (انتظامات وماليات)

(۳) اسٹاک رجسٹر برروانگی کا ندراج کردیاجائے۔

(۳) اجراء سلپ کا جاری کرنا بھی مناسب ہے، اگر چہ ڈیمانڈ فارم پراکتفار کرنے کی بھی گنجائش ہے۔

(۵) مطبخ کااورتغمیراتی سامان متعلقه عمله کو بروقت جاری کیا جائے گااوراس کے استعال پرنظررکھی جائے گی کہ سامان اجراء بقدرضرورت ہو۔

بهر حال اجراء کرده سامان اگر بورا استعمال نه هوا تو بقیه سامان کی واپسی اسٹور میں

ضروری ہے، ایسی صورت میں محسوبی فارم پر کیا جائے گا۔

محسوبي فارم

(استورراداره كانام)

تاریخ قمری....تاریخ شمسی.....فارمنمبر...

| كيفيت | حوالهرجسٹر | قابل واپسی | تعداداستعال | اجراءاشياء مقدار | نام اشياء | نمبرشار |
|-------|------------|------------|-------------|------------------|-----------|---------|
|       |            |            |             |                  |           | 1       |
|       |            |            |             |                  |           | ۲       |
|       |            |            |             |                  |           | ٣       |
|       |            |            |             |                  |           | ۴       |
|       |            |            |             |                  |           | ۵       |
|       |            |            |             |                  |           | 7       |
|       |            |            |             |                  |           | 4       |
|       |            |            |             |                  |           | ٨       |
|       |            |            |             |                  |           | 9       |
|       |            |            |             |                  |           | 1+      |

میں تصدیق کرتا ہوں کہ مذکورہ بالا سامان خالصۃ (ادارہ کا نام) کے مقاصد کے لئے استعال کیا گیا ہے اوراس کے جملہ اندراجات درست ہیں۔

دستخط استعال كننده . . . . . . . . . . . . .

تصديقي دستخط ناظم جامعه....

تاریخ ..... تاریخ ....

## اشياء كي تقسيم كار كاطريقه كار

حبیبا کہ پہلے بھی تحریر کیا جاچا ہے کہ اسٹور میں موصول ہونے والی تمام اشیاء کی فہرستیں محترم مہتم صاحب کی خدمت میں حسب مصلحت ہر ہفتے رہر ماہ پیش کی جائیں گی ،ان فہرستوں میں مدات کی صراحت ضروری ہوگی ،محترم مہتم صاحب کی اجازت سے قابل تقسیم اشیاء مستحق طلبہ وکار کنان وغیرہ میں تقسیم کی جائینگی۔

- (۱) مستحق طلبہ کی فہرست ناظم دارالا قامہ فراہم کریں گےجس کےمطابق سامان کی تقسیم کی جائے گی۔
- (۲) فہرست بنانے میں اس کا خیال رکھا جائے کہ اشیاء طلبہ کے درمیان انصاف کے تقاضوں کےمطابق تقسیم ہوں۔
- (۳) سامان فہرستوں کے مطابق قیم حضرات کے حوالہ کیا جائے گا، وہ براہِ راست مستحق طلبہ کودیں گے یاا پنی نگرانی میں تقسیم کرادیں گے۔
  - (۴) تقسیم کے وقت سامان وصول کرنے والے طلبہ سے دستخط لئے جائیں گے۔
    - (۵) دستخط شدہ فہرستوں ناظم اسٹور کے پاس جمع کرادی جائیں گی۔
      - (۲) اسٹور میں ان فہرستس کا باقاعدہ ریکارڈ رکھا جائے گا۔

منتقلی سامان

کوئی شعبہ یا فرداسٹور سے جاری کردہ سامان کوا پنی تحویل سے کسی دوسرے شعبہ یا

فرد کی تحویل میں براہِ راست منتقل نہیں کرے گا، اس کے لئے اولاً مہتم صاحب سے منظوری حاصل کی جائے گی، ثانیا وہ سامان شعبہ اسٹور کو باضا بطہ طور پرواپس ہوگا، ثالثا: حسبِ ضابطہ کسی دوسرے شعبہ یا شخص کو منتقلی کی کاروائی ہوگی۔

## فروخنگی سامان

کوئی ناظم شعبہ اپنی تحویل میں موجود سامان خود فروخت نہیں کرے گا؛ بلکہ وہ سامان اگر چپنا کارہ ہو چکا ہواسٹور میں جمع کرایا جائے گا،اور بعد میں ممکنہ داموں میں اس کی فروخنگی کی کوشش کی جائے گی۔

صحیح سامان نسبة کارآ مدسامان درج ذیل ضوابط پرمل کرتے ہوئے فروخت کیا جائے گا۔

- (۱) اعلان فروخنگی نمایاں جگہوں پرلگایا جائے۔
- (۲) سامان کی فروخنگی کمیٹی کے ذریعہ ہونی چاہئے۔

(شمینٹی کاتعین محتر مہتم صاحب خود بھی کر سکتے ہیں یا پنے اعوان وانصار کے ذریعہ کراسکتے ہیں )۔

- (۳) سامان کے کم ہونے ،غیراہم ہونے یا قیمتی نہ ہونے کی صورت میں فروخنگی سامان کے بارے میں کم ہونے ہونے یا قیمتی نہ ہونے کی صورت دیگر محترم مہتم صاحب کی منظوری لازم ہوگی۔
- (۷) اجازت کے ضروری ہونے کی صورت میں جس پارٹی کی جانب سے سب سے زیادہ قیمت کی پیشکش ہوگی اس کے بارے میں کمیٹی فروخنگی کی سفارش کرے گی۔
- (۵) سامان کی فروخنگی میں ادارے کے متعلقہ اسا تذہ کرام اور کار کنان کوام کانی طور پر ترجیح دی جائے گی۔
- (۲) فروخنگی کی رقم ادارے کے استقبالیہ روفتر زکاۃ وصدقات کی چالان بک کے ذریعے وصول کی جائی گی۔

|              |                |       |             | •          |
|--------------|----------------|-------|-------------|------------|
| رقم (روپیئے) | زخ             | مقدار | تفصيل اشياء | نمبرشار    |
|              |                |       |             |            |
|              |                |       |             |            |
|              |                |       |             |            |
|              |                |       |             |            |
|              |                |       |             |            |
|              |                |       |             |            |
|              |                |       |             |            |
|              |                |       |             |            |
|              | *              |       | I           | * 1        |
|              | رقم ہندسوں میں |       | میں)        | رقم (عبارت |

- (2) جالان بك كاحواله اسٹاك رجسٹر ميں درج كيا جائے گا۔
- (۸) حاصل شدہ رقم جلدا زجلد محاسبی میں جمع کر کے جمع کرانے کا ثبوت حاصل کیا جائے گا

| <b>~~</b> |                               | منظم مدارس (انتظامات ومالیات)      |
|-----------|-------------------------------|------------------------------------|
|           | ••••••                        | مثلا درج ذیل ایسی رسید کی صورت میر |
|           | شعبهجات                       |                                    |
|           | اداره کانام                   |                                    |
|           | شعبه                          | كيش رسيرنمبر                       |
|           |                               | تاریخ                              |
|           | مبلغ                          | مبلغ<br>مبلغ                       |
|           | (عبارت میں)                   | (ہندسوں میں )                      |
|           |                               | بابت                               |
| •••••     | و منهم سے نقدر بصورت چیک نمبر | وز<br>جنابدامت فيو                 |
|           |                               | وصول یائے۔                         |

شعبہ حسابات بیرسید استقبالیہ کی جانب سے جمع کرائی جانے والی رقوم پر جاری کرے گاخواہ بیر قم استقبالیہ میں زکاۃ صدقات وعطیات کی صورت میں آئی ہوں یا کسی چیز کو چالان کے واسطہ سے فروخت کرنے کے نتیج میں حاصل ہوئی ہو۔ فروخنگی طعام ٹوکن

بہت سے مدارس میں اساتذہ وکارکنان کوطعام مفت دیا جاتا ہے، گویا الیم صورت میں وہ ملازمت کی مراعات کا حصہ ہوتا ہے، الیم صورت میں مناسب یہ ہے کہ معاہدۂ ملازمت کے وقت مراعات ذیل میں اس کی تصریح کر دی جائے، تا کہ استاذ وکارکن کا طعام وغیرہ لینا بے غبار ہو۔

بعض مدارس میں اساتذہ اور کار کنان کو طعام وغیرہ خریدنا ہوتا ہے، یہ صورت زیادہ احتیاط والی ہے۔ (خرید ہے جانے کی صورت میں رعایتی قیمت پرخریدنے کاحق حاصل ہونا مراعات کا حصہ ہوگا)۔ بہرحال فروخت کی صورت میں طعام کے یاروٹی ،سالن ، دال سبزی کےٹوکن ہونے سئے۔

اس نظم میں درج ذیل امور کا خیال رکھنا ضروری ہے:

- ا) طعام ٹوکن خریدنے کاحق غیرامدادی طلبہ،اسا تذہ کرام،کار کنان ادارہ یااس شخص کو ہوگاجس کو مہتم اجازت دے۔
- ۲) مصلحت کے خلاف نہ ہوتو طلبہ کومہمان کے لئے ٹوکن خریدنے کاحق بھی تحدید کے ساتھ دیا جاسکتا ہے۔
  - ۳) طعام ٹوکن اسٹور سے خریدے جائیں گے۔
  - ہا) اسٹورطعامی ٹوکن شعبہ حسابات سے حاصل کرے گا۔
- ۵) ٹوکن کی فروخت سے حاصل شدہ رقم استقبالیہ یا دفتر حسابات میں جمع کرا کر باضابطہ رسیدحاصل کی جائے گی ،ان رسیدات کواسٹور کے ریکارڈ میں رکھا جائے گا۔

#### اساتذه وكاركنان كى تنخوا ہيں اور گريڈنگ

اسا تذہ اور ملاز مین کی تنخوا ہوں کے تعین میں گریڈ سٹم ہونا مناسب ہے ؛ بلکہ ضروری ہے ، حالات کی روشنی میں گریڈ نگ اس لائن کے ماہرین سے حسب ضرورت وصلحت کرائی جاسکتی ہے۔

گریڈنگ کی صورت میں ناخواندہ ،غیر تجربہ کارخادم کا گریڈ کچھ کم ہوگا اورخواندہ او رتجربہ کارکا کچھ اور ، ناظرہ قرآن کے استاذکا گریڈ کچھ اور ہوگا اور حفظ قرآن کریم کے استاذکا کچھ اور ہوگا اور مرحلہ متوسطہ کے اساتذہ کا گریڈ کچھ اور ہوگا اور مرحلہ متوسطہ کے اساتذہ کا گجھ اور تربیت یافتہ کا کچھ اور ، اور متوسط تعلیم یافتہ اور تربیت یافتہ کا کچھ اور ، اور متوسط تعلیم یافتہ اساتذہ کا گریڈ کچھ اور ہوگا اور اعلی تعلیم سے آراستہ اساتذہ کا گریڈ کچھ اور ، غیر تربیت یافتہ کا مورکو حسب میں خواندہ ، تربیت یافتہ غیر تربیت یافیہ اور تجربہ کار ،غیر تجربہ کار وغیرہ تمام امورکو حسب مراتب ملحوظ رکھا جائےگا۔

#### اساتذہ کی تخواہوں کی نسبت سے چند ہاتیں بڑی اہمیت رکھتی ہیں

- (۱) ملک میں حکومت کی جانب سے کم از کم تنخواہوں کی جومقدار مقرر ہواسا تذہ کرام کی تنخواہ واس سے کم نہ ہونی چاہئے ، نیز نبی کریم ﷺ کے فرمان" أنزلوا الناس مناذلھم" کو بھی ملحوظ رکھا جانا چاہئے۔
- (۲) مدرسہ اور ادارے کے جو دستیاب وسائل ہوں ان کو استعال کر کے حتی الامکان فراخی اور وسعت کی کوشش کی جائے ، بعض اداروں کی نسبت بیہ بات سامنے آتی ہے کہ اسباب ووسائل مہیا ہونے کے باوجود اسا تذہ کی تنخوا ہوں کی نسبت سے بخل سے کام لیا جاتا ہے ، اس سلسلہ میں حوصلہ کرنے کی ضرورت ہے۔

جامعه دارالعلوم کراچی کے رئیس مفتی اعظم پاکستان حضرت مولا نامفتی محمد رفیع عثانی دامت اقبالهم فرماتے ہیں: جب بھی ہم نے اساتذہ کی تنخوا ہوں میں اضافہ کیا،اس کی خاص برکات نظر آئیں،منجانب اللہ پہلے سے زیادہ وسعت پیدا ہوئی۔

اسا تذہ کی تخواہوں میں ادارہ کی بساط کے مطابق وسعت پیدا کرنے کی تعلیمی اہمیت بھی ہے، اس لئے کہ جب استاذ اپنی روز مرہ کی زندگی میں معاشی وسعت پائے گا تو تعلیمی خدمات انجام دینے میں کیسوئی پیدا ہوگی، اور کیفیت کے اعتبار سے اس کی کارکردگی میں اضافہ ہوگا، اس کے مقابلے میں جواستاذ معاشی طور پر دباؤ میں ہوگا تواسے الحمینان اور کیسوئی حاصل نہ ہوگی، اور وہ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے ہاتھ پیر مارے گا، کہیں ٹیوشن عاصل نہ ہوگی، اور وہ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے ہاتھ پیر مارے گا، کہیں مؤذن سے گا، کہیں امامت کی سعی کرے گا، اور ان کا موں کے لئے مختلف اوقات میں مسافت طئے کرے گا، نتیجۃ پورے الحمینان وانشراح کے ساتھ تعلیمی خدمات انجام نہ دے سکے گا اور یہ بہت بڑ انقصان ہے۔

(۳) اساتذہ کی تنخواہوں میں سالانہ کم از کم دس فیصداضا فید مناسب ہے، البتہ بیاضا فیہ متعلقہ نگراں اور ناظم تعلیمات کی سالانہ تسلی بخش رپورٹ کی روشنی میں محترم مہتمم صاحب کے فیصلہ کے تحت ہونا جا ہئے۔

[r+4]

(۴) تنخواہیں بروقت لیمی مہینہ کی شروع میں دیئے جانے کی پوری کوشش کی جائے اورالیمی صورت سے بچاجائے کہ اسا تذہ کی ایک ماہ یا زائد مہینوں کی تنخواہیں ادارے کی ذمہ میں دین ہوجائیں ؛ اس لئے کہ اس جیسی صورتحال سے تعلیمی ادارے کی ساکھ بھی متاثر ہوتی ہے ، اور اسا تذہ کو بھی نا قابل برداشت تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے ، اللہ تعالی اپنی حفاظت میں رکھے اور ہر اعتبار سے مدد فرمائے۔(۱)

(۱) ماهنامهالبلاغ: ماليات اورمدارس: ۲۰، ربيح الثاني ۹ ۳۴ اهر ۱۸۰۷ء

# نظام تنخواه

## صحابة عليم يراجرت نهيس ليتي تتص

حضرت عمر رضی اللہ نے بچوں کی تعلیم کے لئے مکاتب (کتاتیب) کا انتظام کیا، اوران کے علمین کے لئے مشاہرہ اور تنخواہ جاری کی ؛ مگرفقہاء صحابہ کے علیمی حلقے اورمجاسیس حسبة للتبليغ دين اوران أجرى إلا على الله كاصول يرمنعقد ہوتی تھيں ، اوراس كے لئے مشاہرہ اور وظیفہ مقرر نہیں تھا، • ۲ ھ میں حضرت عمر رضی اللّٰدعنہ نے بیت المال سے وظیفہ کا ا ننظام کیا اور حسب حیثیت لوگوں کے جو و ظیفے مقرر کئے گئے وہی ان کے کافی تھے، دینی علوم کی تعلیم اور شہروں کی امامت ، جہاد کی امارت ، قضاءاور اسی قشم کے منصب کے لئے علا حده رقم اور وظیفه کا انتظام نهیس تھا،حضرات صحابہ میں ایسےلوگ بھی تھے جواپنا وظیفہ لینا يبندنهيں كرتے تھے اوربعض مقررہ وظیفہ سے كم ليتے تھے، وہ كارنبوت يراجرت تو كيا ليتے تھے،خود طالب علموں کواپنے مال سے حصہ دینے پر آ ما دہ تھے،حضرت ابن عباس ﷺ نے ا بوحمیرہ سے کہا تھا کہتم میرے یہاں رہو، میں تم کو اپنے مال سے حصہ دوں گا، حضرت ابوالدرداء رضي الله مشق كوملم كى ترغيب دية موئ ان سے كها تھا"ما يمنع كممن مودتی و إنما مؤنتی علی غیر کم"تم کومیری مؤدت وصحبت سے کیا چیز مانع ہے؟ میرا بارتمهارےعلاوہ (اللہ تعالی اوربیت المال) پرہے،البتہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیت المال کے وظیفہ کےعلاوہ اپنے قرابت داروں کوزائد مدد دی تھی ، انہوں نے عمار بن یاسر کو کوفیہ کا امیر اور عبداللہ بن مسعود ﷺ کومعلم اوروزیر بنا کر بھیجا تھا، اسی کے ساتھ

حضرت عثمان بن حنیف کوعراق کی زمین پیاکش پرمقرر کیا تھااوران تنیوں حضرات کے لئے روزانهایک بکری کاحکم دیاجس کا آ دها گوشت عمارین پاسرکواورایک چوتھائی عبداللہ بن مسعود رخیطینکواورایک چوتھائی عثمان بن حنیف کو ملتا تھا، پہتعاون حضرت عمر رخیطینہ نے اپنے صواب دیداورمصلحت کے تحت کیا تھا، اس میں ان حضرات کی طلب وخواہش کو دخل نہیں تھا،حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ کے وظیفہ کی رقم بیت المال میں بڑی تھی ،ان کے انتقال کے بعدان کے وصی حضرت زبیر بن عوام بغیلیا نے حضرت عثمان بھیلیا ہے ابن مسعود ﷺ کا وظیفہ مجھے دیدیں ، ان کے اہل وعیال بیت المال سے زیادہ اس کے حقدار ہیں ، تو حضرت عثمان ﷺ نے انکو بیندرہ ہزار دراہم دیئے،جن حضرات کے استغناء کا بیرحال تھا کہ ان کے وظیفہ کی رقم بیت المال میں پڑی رہتی تھی ، وہ دینی خدمت پر اجرت کیا لیتے ؟ کمال درجہتو یہ ہی ہے مگر متاخرین نے دیکھا کہ عوام الناس علماء کرام کی طرف سے بے رغبتی بر تنے لگی ،توخودعلاءکرام صفات کےاعتبار سے بھی کمز ور ہوئے تواجرت لے کر ہی صحیح کام انجام دینے پر ابھارا ، اگر تنخواہ نہ ہوتو دوسرے کاروبار وغیرہ اپنانا پڑھتا ہے ، پھر تدریسی کیسوئی باقی نہیں رہتی تعلیم کاحرج ہوتا ہے۔(۱)

اس زمانہ میں تنخواہ لے کربھی سلیقہ سے خدمتِ دین ہوجائے تو بہتر ہے ، تنخواہ حضرات مدرسین کی خدمت کا معاوضہ نہیں حق الحبس ہے ، چونکہ وہ دنیوی کاروبارکوچھوڑ کراس خدمت میں گئے ہوئے ہیں ،اس لئے قوم ان کومستغنی کرد ہے ، عادۃ اللہ یہی رہی ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی بیشتر تعدادفقراء کی ہے ، تجربہ یہ ہے کہ جس کے پیشواؤں کو مال کی فراوانی مل گئ انہوں نے مذہب کو برباد کردیا ، ما تحت عوام ان کے نا قدر ہے بھی بن گئے ، حضرت ہردوئی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ ' تاکم شعم' کے درمیان کی تنخواہ مل رہی ہوتواس کے باوجود قل مکانی اختیار کرنے والے کی نیت میں فتور ہے ، اخلاص مشتبہ ہے ، خدمت دین کے وسیع اہم مفید اختیار کرنے والے کی نیت میں فتور ہے ، اخلاص مشتبہ ہے ، خدمت دین کے وسیع اہم مفید بین بنائے نظام کوچھوڑ کر معیارِ زندگی کے لئے مدرسہ نہ بدلیں۔

<sup>(</sup>۱) خیرالقرون کی درسگاہیں: ۱۱۳-۱۱۳

(منظم مدارس (انتظامات ومالیات) ریست سم مینون

#### ا كابراوران كى تخوا ہيں

حضرت مولا نامحرتنی عثانی صاحب لکھتے ہیں: حضرت مولا نامحرسہول عثانی صاحب حضرت شیخ الهندر حمداللہ تعالی کے متازشا گردوں اور دار العلوم دیو بند کے ان مقبول اساتذہ میں سے متھے جن کو بیک وقت حدیث اور فقہ دونوں میں اللہ تعالیٰ نے کمال عطافر مایا تھا، حضرت والدصاحب رحمہ اللہ فرماتے متھے کہ ایک مرتبہ انہوں نے حضرت شیخ الهندر حمہ الله سے سوال کیا کہ: حضرت! ہم دینی علوم پڑھاتے ہیں اور ان پر تنخواہ بھی لیتے ہیں تو کیا ایسی تدریس پر بھی فی گا؟

حضرت شیخ الهند نے فرمایا: مولوی صاحب! تواب کی بات کرتے ہو؟ اس تدریس میں جو کچھکو تا ہیاں ہم سے ہوتی ہیں،اگران پرمواخدہ نہ ہوتواسکوغنیمت سمجھو''

حضرت والدصاحب رحمہ اللہ بیروا قعہ قل کرنے کے بعد تشریحافر مایا کرتے تھے کہ حضرت شیخ الهندر حمہ اللہ کا مقصد پنہیں تھا کہ تخواہ لینے کے بعد تواب کی کوئی امید نہیں، کیوں کہ اگر نیت بخیر ہوتو ان شاء اللہ تعالیٰ اس میں بھی تواب کی امید ہے، لیکن بیاس وقت ہے جب کہ تخواہ کاحق پورا پورا اوا کیا ہوا ورا گرمقررہ وقت سے کم پڑھایا، غیر حاضریاں کیں اور پڑھانے کے لئے جس محنت اور مطالعے کی ضرورت ہے اس میں کوتا ہی کی تو تخواہ کا حلال ہونا بھی مشکوک ہے، حضرت شیخ الهندر حمہ اللہ نے اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ حضرت شیخ الهندر حمہ اللہ نے اس کی کا مطالبہ حضرت شیخ الهند کا مطالبہ

شیخ الاسلام مفتی محمر تقی عثانی مدخلہ فرماتے ہیں: شیخ الهند حضرت مولا نامحود حسن رحمه اللہ ہمارے ماضی قریب کی ان شخصیتوں میں سے شیے جن کی مثالیں ہر دور میں گئی چئی ہوا کرتی ہیں، ان کا اردوتر جمہ قرآن وتفسیر مشہور ومعروف ہے، اس کے علاوہ آزادی ہند کے سلسلے میں ان کی تحریک ریشمی رومال ، اور تحریک خلافت میں ان کی سرگرم خدمت ہماری تاریخ کا روشن باب ہیں، وہ دار العلوم دیو بند کے پہلے طالب علم سے ، اور پھر تعلیم سے فراغت کے بعد دار العلوم دیو بند ہی میں عمر بھر تدریبی خد مات انجام دیتے رہے، یہاں تک

کہ' شیخ الحدیث' کے منصب پر فائز ہوئے اور ماضی قریب کے بے شارمشا ہیرنے ان کی شاگر دی کا اعز از حاصل کیا۔

جب بیددارالعلوم دیوبند میں''شیخ الحدیث' کے طور پر تدریسی خدمات انجام دے رہے سے تھے تو دارالعلوم کی مجلس شوری نے محسوس کیا کہ ان کی تخواہ ان کے منصب، ان کے علم وضل اور ان کی خدمات کے لحاظ سے بہت کم ؛ بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے ، ان کا کوئی اور ذریعہ آمدنی بھی نہیں ہے ، اور ضروریات بڑھتی جارہی ہیں ، چنانچ پملس شوری نے با تفاق رائے فیصلہ کیا کہ مولانا کی تنخواہ میں اضافہ کیا جائے اور اس مضمون کا ایک تھم نامہ مجلس شوری کی طرف سے جاری کردیا گیا۔

جوصاحب مولا ناکے پاس مجلس شوری کے فیصلے کی خبر لے کر گئے انہیں یقینا یہ امید ہوگی کہ مولا نا بیخبرسن کرخوش ہوں گے ،لیکن معاملہ برعکس ہوا، مولا نا بیخبرسن کر پریشان ہو گئے اور فورامجلس شوری کے ارکان کے نام ایک درخواست کھی جس کامضمون بیتھا کہ:

"میرے کم میں یہ بات آئی ہے کہ دار العلوم کی طرف سے میری تخواہ میں اضافہ کیا جارہا ہے، یہ اطلاع میرے لئے سخت تشویش کا موجب ہے، اس لئے کہ میری عمر کی زیادتی اور دوسری مصروفیات کی وجہ سے اب دار العلوم میں میرے ذمہ پڑھانے کے گھنٹے کم رکھے گئے ہیں، جب کہ اس سے پہلے میرے ذمے زیادہ گھنٹے ہوا کرتے تھے، اس کا تقاضا تو یہ تا کہ میری تخواہ کم کرنے پرغور کرتی، چہ جائے کہ میری تخواہ میں اضافے پر سوچاجائے ، لہذا میری درخواست ہے کہ میری تخواہ بڑھانے کا فیصلہ واپس لیا جائے اور اوقات کے لحاظ سے تخواہ کم کرنے پرغور کہا جائے۔

#### اكابركا تنخواه كوزائد سمجصنا

حضرت شیخ الحدیث مولا نامحمدز کریا کا ندهلوی رحمه الله لکھتے ہیں: ''میرے حضرت کی تنخواہ مظاہر علوم میں چالیس اور حضرت شیخ الہند رحمہ الله علیہ کی دار العلوم دیو بند میں بچاس رو پیئے تھی ،ان دونوں کے متعلق جب بھی ممبران اور سرپرستان کی طرف سے ترقی تجویز ہوتی تو

دونوں حضرات اپنی اپنی جگہ یہ کہہ کر ترقی سے انکار کردیا کرتے ہے

کہ ہماری حیثیت سے بھی زیادہ ہے ، دونوں مدرسوں میں جب بھی
مدرس دوم کی تخواہ کے برابر بہنچ گئی توممبران نے یہ کہہ کراب ماتحت کے
انکار سے ان کی ترقیاں رک جائیں گی ،اس پر مجبورا دوا کابر نے اپنی
اپنی ترقی قبول کی ،میر سے استاذ حضرت مولا ناعبداللطیف صاحب نور
اللہ مرقدہ نے کئی بار مجمع میں فرمایا: ''میں نے اپنی ساری ملازمت میں
اللہ مرقدہ نے کئی بار مجمع میں فرمایا: ''میں نے اپنی ساری ملازمت میں
حضرت حکیم الامت قدس سرہ جب جامع العلوم کان پورمیں مدرس اول بن کرتشریف
کے تو حضرت کی تخواہ بچیس رو پیئے تھی ؛ لیکن حضرت تھا نوگ اس کوزائد ہی سمجھتے رہے ،
حضرت تھا نوگ کا ارشاد تقل کیا ہے:

''میں طالب علمی کے زمانہ میں جب بھی اپنی تنخواہ سوچا کرتا تھا تو زیادہ سے زیادہ دس رو پیئے سوچتا تھا، پانچ رو پیئے اپنی ضروریات کے لئے اور پانچ رو پیئے گھر کے خرچ کے لئے، بس اس سے زیادہ تنخواہ پر بھی نظر نہیں جاتی تھی ، نہاس سے زیادہ کا اپنے کو سنجق سمجھتا تھا''۔

#### حضرت مولانا ليحقوب صاحب رحمه الله كاواقعه

حضرت کیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ کا ایک ارشاد قال کیا ہے فرماتے ہیں:

«نقل کرتے بھی صدمہ ہوتا ہے کہ ہمارے مولا نامحمہ یعقوب صاحب
رحمہ اللہ علیہ ایسے بے نظیر بزرگ اور پھر بھی ان کی تنخواہ کیاتھی، صرف
چالیس رو پیئے ما ہوار جو آج کا ایک نو آ مودہ طالب علم بھی مشکل سے
قبول کرتا ہے کہ اگر تخواہ کی کمی بھی منظور کرتا ہے تواس طرح کہ اثر میں
میں نہ ہو، چنانچہ ایک مدرسہ میں بوجہ قلت آ مدنی مدرسین سے کہا گیا کہ

ا پن تخوا ہوں میں تخفیف منظور کرلیں، صدر مدرس صاحب نے کہا کہ اسطرح تو تخفیف نہیں کروں گا، میں تخواہ تو پوری لوں گا، لیکن جتنی ضروری سمجھی جائے اتنی رقم اپنی طرف سے مدرسہ میں داخل کردیا کروں گا؛ تا کہنام تورہے کہ تخواہ اتنی ہے، تو یہاں تک با تیں نظر میں آنی تخواہ کوکوئی خاطر میں بھی نہیں لا تا اور وہاں اس کی بھی بڑی قدرتھی، اتنی تخواہ کوکوئی خاطر میں بھی نہیں لا تا اور وہاں اس کی بھی بڑی قدرتھی، وجہ کیا ہے کہ وہ حضرات اپنے کوصاحب کمال ہی نہ سمجھتے تھے اس واسطے کہ صاحب مال ہونا نہیں جائے تھے'۔

#### حضرت نانوتوي كاواقعه

ارواح ثلاثه میں لکھا ہے کہ مولوی امیر الدین صاحب نے فرمایا کہ ایک مرتبہ بھو پال
سے مولانا (حضرت مولانا محرقاسم نانوتوی) کی طلبی آئی اور پانچ سو(۵۰۰) روپیئے ماہوار
تخواہ مقرر کی ، میں نے کہا کہ: اے مولوی قاسم تو چلا کیوں نہیں جاتا تو فرمایا کہ: وہ مجھے
صاحب کمال مجھر بلاتے ہیں، اور اس بناء پر وہ پانچ سور روپیئے دیتے ہیں؛ مگر میں اپنے
اندرکوئی کمال نہیں پاتا، پھرکس بناء پر جاؤں؟ میں نے بہت اصرار کیا مگر نہیں مانا۔(۱)
حضرت مولانا خلیل احمد سہار نپوری

حضرت مولا نا جب سهار نپور پہنچ تو مدرسہ پہنچتے ہی تنخواہ لینے سے انکار کردیا اور ذ مہ داران مدرسہ کوتحریر فرمایا:

> ''میں عرصہ سے خدمت مدرسہ سے معذور ہوں ،اس لئے مولا نامجد کی کو بلا یا تھاوہ میری مدد کرتے تھے ،اب وہ بھی رحلت کر گئے ، بجز اسکے کوئی چارہ نہیں کہا ہے بار سے مدرسہ کوسبکدوش کر دوں'' خلیل احمد ۲۱ صفر ۳۵ ھ

حضرت شاہ عبدالرحیم رائے رائپوری کو جوسر پرست مدرسہ بھی تھے،حضرت مولانا سے بہت تعلق تھااور ہمیشہ انہوں نے آپ کا ساتھ دیااور آپ کی ہر پریشانی کو دور کرنے کی فکر کی وہ نہیں چاہتے تھے کہ آپ تخواہ نہ لے کراقتصا دی پریشانی میں پڑیں،اسی لئے انہوں نے آپ کی درخواست پریتحریر فرمایا:

> ''حضرت کوراضی کیا جائے کہ وہ تنخواہ لیں اور کام کا بار نہ ڈالا جائے؛ ورنہ حضرت سرپرست اور باقی سب شیر بنائے جائیں اور بیجی نہ ہوتو میرائجی استعفاء ہے، میں بھی ضعیف ہوگیا ہوں''۔ عبدالرجیم ۲۲رصفر

حضرت مولا نانے جب حضرت رائپوری کا بیہ جواب دیکھا توان کی محبت وتعلق کا دل پر بہت اثر پڑااورآپ نے فوراتحریر فرمایا:

> ''صرف تنخواہ سے انکار ہے ، مدرسه کی خدمات بدستور کروں گا اور مجبور ہوا تو کچھامداد بھی لےلوں گا''۔

حضرت مولانا نے جوارادہ فرمایا تھااس پر ثابت قدم رہے، تنواہ نہ لی اور حبۃ للہ مدرسہ کی اسی طرح خدمت کرتے رہے، جس طرح پہلے کرتے تھے، پچھ دنوں تک کوئی دقت پیش نہیں آئی ؛ لیکن بعد میں بعض شدید الجھنیں اور پریشانیاں ہوئیں، مہمانوں کی آمد ورفت اسی طرح تھی جیسے پہلے تھی، اخراجات بڑھتے رہے اور مدرسہ سے آمد نی بند ہوگئ، تنواہ لینے پر کسی طرح دل آمادہ نہیں ہوا، جب دیکھا کہ شہر میں رہ کر اس طرح زندگی گذار نی مشکل ہے تو انبیٹہ جا کرسکونت اختیار کرنے کا ارادہ کیا؛ بلکہ جانے کا سامان بھی شروع کر دیا، آپ کے جانے کی خبر جب شاہ عبد الرحیم صاحب رائپوری کو پہنی تو ان کو بڑی فکر دامنگیر ہوگئ اور بی خیال جانے کی خبر جب شاہ عبد الرحیم صاحب رائپوری کو پہنی تو ان کو بڑی فکر دامنگیر ہوگئ اور بی خیال کرکے کہ آپ کے درس چھوڑ دینے سے مدرسہ بالکل خالی ہوجائے گا اور اس کی بہار رخصت ہوجائے گی ، اس لئے کہ مدرسہ میں جو پچھ باغ و بہارہے وہ آپ ہی کے دم قدم سے ہے، اس کئے حضرت شاہ صاحب نے آپ سے پھر تنواہ لینے پر اصر ارکیا اور تحریر فرمایا:

''نہایت لجاجت اوراصرار سے درخواست ہے کہ آپ کا مجھ سے وعدہ تفا کہ توجب کے گانتخواہ لوں گا؛ لہذاا جا انکار نہ فرما ئیں'
ادھر حضرت رائے پوری نے آپ کو بیلکھااور دوسری طرف اہل مدرسہ کی طرف سے تنخواہ لینے پر اصرار کرایا ، اہل مدرسہ کی خواہش اوراصرار کے باوجود آپ کے پائے ثبات کو لغزش آئی نہ استغناء اور قناعت میں کوئی فرق آیا، آپ نے اہل مدرسہ کوجواب دیا:
''مدرسہ کا روپیہ چندہ کا ہے اور خدا کا مال ہے جس کے ہم لوگ صرف امین اور خازن ہیں اور بے جا تصرف یا مراعات کا کسی کوکوئی حق نہیں ہے ، اور میں خود خوب سمجھتا ہوں کہ بچاس روپیئے کے قابل درس نہیں ہے ، اور میں خود خوب سمجھتا ہوں کہ بچاس روپیئے کے قابل درس نہیں

دے سکتا؛ لہذا تنخواہ نہ لوں گا'' حضرت رائپوری اور اہل مدرسہ کے نز دیک مدرسہ کے لئے آپ کا وجود ضروری تھا؛ اس لئے حضرت رائپوری نے اکابر مدرسہ کے سامنے بیہ تجویز رکھی کہ حضرت مولانا پر سے

تدریس کی ذمه داری اٹھالی جائے اور کارنظامت آپ کے سپر دکیا جائے کہ بلانعین وقت اور

پابندی کی آپ کی صحت اور عمر متحمل نہیں ہے،اس سے بھی آزادی مل جائے اور کارنظامت کا معاوضہ مشاہر سے کے طور پر خدمت میں پیش کیا جاتا رہے، حضرت رائے یوری کی بیتجویز

، ارا کین مدرسہ نے بالا تفاق منظور کرلی اور حضرت مولا ناسے درخواست کی کہ:

"جناب والاکی تخواہ صرف کار نظامت کی بناء پر طئے ہوئی ہے، درس وتدریس کواس میں کوئی دخل نہیں ہے؛ لہذا ہماری درخواست ہے کہاب تخواہ قبول فرما لیجئے کہاس میں عنداللہ مسئولیت کا کوئی سوال نہیں ہے، اور اپنی خواہش کے مطابق اگر ایک آ دھ سبق جناب اپنے پاس رکھنا چاہیں توضر وررکھ لیں جب تک قیام رہے درس دیں اور جب سفر میں تشریف لے جائیں تو وہ سبق صدر مدرس پر ُھائے'' آپ کواس تجویز پرانشراح قلب نه ہوسکا؛ لیکن بڑی ردوقدرے کے بعد آپ نے تخواہ قبول کرلیا اور کارنظامت کے عہدے برفائز ہوئے۔

آپ صرف مدرس نہ تھے؛ بلکہ مدرسہ کے ناظم بھی تھے، مدرسہ کا تعمیری ،تعلیمی اورانتظامی نظام آپ کے ہاتھوں میں تھا، درس و تدریس کا انتظام، مدرس کی کمی وبیشی ،تعمیر وترقی کے سارے شعبے آپ ہی کی رائے پر چلنے لگے،اور مدرسہ کو پہلے سے زیادہ ترقی ہوئی۔(۱) ضرورت سے زائد تخواہ مدرسہ میں داخل کیا کریں

ایک شخص نے حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی رحمہ اللہ سے فر مایا:

احقر مدرسه میں خدمتِ تدریس میں مشغول ہے، مدرسہ کی ابتداء سے ہی ارادہ تھا کہ نخواہ نہوں ، اب تک جو بچھ ملتا تھا ، اس کومہمانوں کی خدمت اور خود اپنے اکابر کی خدمت میں دیو بند حاضری کے کرایہ پر ہی خرج کرتا تھا ، اب بچھ دنوں سے زیادہ تقاضا ہے طبیعت پر کہ مدرسہ کی تنخواہ نہ لیا کروں لیکن دل ٹٹولتا ہوں تو زیادہ توکل کی ہمت نہیں یا تا چھم فر مادیں کیا مناسب ہے۔ جواب میں فر مایا: آپ تنخواہ مدرسہ سے ضرور وصول کرلیا کریں ، اور جو ضرورت سے زائد ہوتواس کو بطور چندہ مدرسہ میں داخل کردیں ، پچھر دیکھیں کہ تنگی تو محسوس نہ ہوتی ہوتو مشقلا ایسا ہی کیا کریں۔

## دارالعلوم میں ساسسا ه میں تنخوا ہوں میں اضافہ

مولا نامحبوب رضوی صاحب فرماتے ہیں:

تنخواہوں کے بارے میں دارالعلوم کا طرز ابتداء تاسیس سے نہایت سادہ رہاہے، شان ونمود کے لئے گراں قدرمشاہر ہے مقرر کرنا بھی پسندنہیں کیا گیا، اسی کے ساتھ خود دار العلوم کے اساتذہ اور کارکنوں نے بھی تنخواہ کی نسبت ہمیشہ یہ بات ملحوظ رکھی کہ وہ دارالعلوم پر صرف اسی قدر تنخواہ کا بارڈ الیں گے جس میں سادہ معاشرت اور قناعت و کفایت کیساتھ گذر بسر ہو سکے، چنانچہ سب سے پہلے صدر المدرسین حضرت مولانا محمد یعقوب نانوتو کی رحمہ اللہ کا

<sup>(</sup>۱) حیات خلیل: ۲۵۴ مجمد ثانی حسنی ندوی ،مظاہری ، کتب خانه بحیوی مظاہر علوم سہار نپور

مشاہرہ صرف چالیس روپیئے ماہانہ تھا، چنانچے روداد میں مذکور ہے:

دارالعلوم میں مشاہروں کی مقداراس کی عظمت وشان اور مدرسین کے کمال وشہرت نیز ان کی کفایت ما بیجاج ، ہرایک لحاظ سے ہمیشہ کم رہی ہے، مولا نامجہ لیعقوب صاحب کو بیئے ، باین عظمت و کمال صرف چالیس رو پیئے ملتے تھے، مولا ناسیداً حمد صاحب کو ۵۳ رو پیئے ، دارالعلوم کی شان اوران حضرات کی وقعت وعظمت کوخیال کر کے ان مشاہروں کوخیال کرلیا جائے ، جس تنگی اور عسرت کے ساتھ یہ بزرگواران مشاہروں میں گذراوقات کرتے تھے اس کا حال سب پرواضح ہے ، اور ہم نے خود مشاہدہ کیا ہے ، یہ بزرگوارد یو بندسے باہر جانا گوارہ فرماتے ہیں کس منصب پر اور کتنے مشاہر ہے پرتشریف لے جاتے تھے ، اس کا اندازہ اس سے ہوسکتا ہے کہ مولا نامجہ لیعقوب صاحب کو بھو پال بلایا گیا تھا، آپ نے انکار فرمادیا ، لیکن مولا ناسید احمد صاحب بھو پال تشریف لے گئے تو تقریبا ڈیڑھ صور رو پیئے فرمادیا ، لیکن مولا ناسید احمد صاحب بھو پال تشریف لے گئے تو تقریبا ڈیڑھ صور رو پیئے ماہوار مقرر ہوئے۔(۱)

لیکن اسی کے ساتھ دارالعلوم نے بھی بھی یہ پیندنہیں کیا کہ اس کے کارکن معاشی پریشانیوں میں سرگرداں رہیں اوران کا فراغ خاطر مفقو د ہوجائے ، چنانچہ جب بھی الیسی صورت پیش آئی تو دارالعلوم نے اس پرفوری توجہ کی اور بروفت مشاہروں میں حالاتِ زمانہ کے لحاظ سے اضافہ کر کے اپنے کارکنوں کے لئے سکون خاطر اوراطمینان قلب کے ساتھ کا مرفع بہم پہنچایا، چنانچہ سال رواں میں صدر المدرسین کا مشاہرہ پچاس روپیئے کے بجائے بچھتر کیا گیا، اوراسی نسبت سے دوسر سے کارکنوں کی تنخوا ہوں میں اضافہ عمل میں آیا۔ (۲)

كالج كي ملازمت

دارالعلوم دیوبند کے ایک انتہائی ممتاز مدرس جوحضرت شیخ الہند کے شاگر دبھی تھے،ان کو

<sup>(</sup>۱) روداد ۱۳۳۴ ه س۲۸

<sup>(</sup>۲) تاریخ دارالعلوم، سیرمحبوب صاحب رضوی: ۲۴۰ ـ ۲۸۱، المیز ان ناشران و تاجران کتب، لا هور

سی کالج کی طرف سے اچھی تنخواہ پر مدری کی پیش کش ہوئی، انہوں نے حضرت شنخ الہند سے ذکر کیا اور کہا کہ حضرت! ہم یہاں دارالعلوم میں آٹھ آٹھ دس دس گھنٹے پڑھاتے ہیں، باقی وقت مطالعہ میں گذرتا ہے، اور تصنیف و تالیف یا وعظ وخطابت کے لئے وقت بہت کم ملتا ہے، خیال ہے کہ کالج میں تدریس کا وقت بہت کم ہوگا، اور باقی فارغ وقت میں تصنیف و تالیف اور دوسری دینی خدمات کا زیادہ موقع ملے گا، اس لئے بیر ججان ہے کہ اس پیش کش کوقبول کر لیاجائے۔ حضرت شیخ الہند نے اس رائے کی مخالفت کی اور فر ما یا کہ مولوی صاحب! مجھے امید نہیں ہے کہ وہاں جاکر آپ اتنی دینی خدمات کے لئے بھی فارغ اوقات میں انجام دے سکیں، جتنی یہاں ہوجاتی ہے؛ لیکن یہ بات ان کی سمجھ میں نہ آئی کہ زیادہ فرصت اور فر اغت

سیس، جبنی یہاں ہوجائی ہے؛ میکن بیہ بات ان کی مجھ میں نہ آئی کہ زیادہ فرصت اور فراغت کے باوجود کام زیادہ کیوں کرنہیں ہوسکے گا؟ حضرت کی رائے تو نہ تھی ؛ لیکن اس کی شدید خواہش دیکھ کراجازت دے دی، وہ کالج چلے گئے، تقریبا ایک سال کے بعد چھیوں میں وہ درن تر بریادہ درد دو میں باضرین کردے دیں وہ کی نہ میں میں باضرین کردے دیں وہ کی نہ میں میں باضرین کردے دیں دائم دو خور دیا ایک سال کے بعد چھیوں میں دو

د یو بندآئے اور حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے ، حضرت نے سلام اور دریافت خیریت ۔

کے بعد پوچھا: ''کیوں

"کیوں مولوی صاحب! اس عرصے میں آپ نے کتنی تصنیف کی؟ کتنے فتو ہے لکھے؟ کتنے وعظ کہے؟

یہ تن کروہ صاحب رو پڑے اور کہا حضرت حساب و کتاب کے نقط نظر سے تو آپ کی بات سمجھ میں نہ آئی تھی؛ لیکن تجربے سے سمجھ میں آگئی ، واقعہ بیہ ہے کہ جتنا کام دار العلوم میں عدیم الفرصتی کے باوجود اتنانہ ہوا۔(۱)

### حقوق مدرسه میں احتیاط:

حضرت مفتی شفیع صاحب قدس سرہ نے اپناوا قعہ سنایا کہ دارالعلوم دیو بند کی ملازمت کے آخری سالوں میں بعض عوارض کی وجہ سے امور مفوضہ کے ادا کرنے کے لئے پوراونت

<sup>(</sup>۱) البلاغ مفتی اعظم نمبر: ار ۲ سان بحواله: نمونے کے انسان، حضرت مولانا اعجاز احمد صاحب اعظمی رحمه اللّٰدار ۳۹، مکتبه ضیاءالکتب، خیر آباد، ضلع مئو، یو پی

نددیتا تھا، دارالعلوم سے علاحدہ ہوا تو مجھے بڑی فکر ہوئی کہ مدرسہ کاحق میر نے دمہ ہے، اس کے اداکر نے کی کیا صورت ہو؟ اس وقت میر نے پاس زائد سر مایہ نہ تھا، جو مدرسہ میں داخل کردیتا، ہاں ایک ذاتی کتب خانہ کافی مالیت کا تھا، اس کومیں نے مدرسہ میں داخل کردیا اور مدرسہ کے قت سے سبکدوش ہوا، اس کی مجھے بڑی خوشی ہوئی۔(۱)
قلیل تخواہ:

دار العلوم دیوبند میں مالی وسائل کی قلت تھی، اسا تذہ کرام کی تنخواہیں نہایت قلیل ہوتی تھیں، قارئین کو جرت ہوئی کہ ابتداء دار العلوم میں آپ (مفتی محمد شفیح صاحب) کو صرف پانچ رو پیئے ماہوار وظیفہ ملتا تھا، اسی پر قناعت فرمائی، پھر رفتہ رفتہ مشاہرہ میں تھوڑا اضافہ ہوتا گیا، جب آپ ۲۲ رسال کی جلیل القدر خدمات کے بعد دار العلوم دیوبند سے مستعفی ہوئے تو اس وقت بھی مشاہرہ صرف ۲۵ رو پیئے تھا، اس عرصہ میں دوسرے مدارس سے بڑی بڑی تخواہوں پر بلانے کی مسلسل کوشش ہوتی رہی، مدرسہ عالیہ کلکتہ سے سات سورو پیئے مشاہرہ کی پیش کش بار بارکی گئی، جہاں کام بھی دیوبند سے کم تھا؛ مگر پیش نظر تنخواہ بھی منظور نہ کی، دیوبند کی فیان تنخواہ پر قناعت کی، مادر علمی کوچھوڑ نا پہند نہ فرما یا۔ (۲) ایام رخصت کی تنخواہ:

السليلي مين حضرت مولا نامفتى شبيراً حمرصاحب قاسمى فرماتے ہيں:

صورت مسؤلہ میں آپ کے مدرسہ ومکتب کا جو قانون وقاعدہ مروج ومشہور ہو، اسی کے مطابق عمل ہوگا، بعض مدارس میں سالانہ کچھایام کی رخصت اتفاقیہ کا قانون ہوتا ہے، ان ایام کے بقدر رخصت لینے پر تنخواہ کا استحقاق ہے، اس سے زائد کانہیں، نیز اس کے بعد تمام سال ضرورت پڑنے پر جورخصت کی جائے گی، اس رخصت کے ایام کی تنخواہ کا بھی استحقاق نہیں رہے گا۔ (۳)

<sup>(</sup>۱) نمونے کے انسان: ۱ر۲۹ (۲) البلاغ مفتی اعظم نمبر، بحواله نمونے کے انسان: ۱۸۸۱

<sup>(</sup>۳) فتاوی قاسمی:۱۹ر۲۴۲

[منظم مدارس (انتظامات ومالیات )]

اس کی دلیل بیرحدیث ہے:

"الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحا حرم حلالا، أو احل حراما، والمسلمون على شروطهم، إلا شرطا حرم حلالا، أو أحل حراما" (١)

اورایک جگہ جج کی رخصت کے تعلق سے فر ماتے ہیں:

جج چونکہ اسلام کے اساسی اور بنیادی فرائض میں سے ہے ، اس لئے اہم بڑے اداروں میں اس فریضہ کی ادائیگی کے نام اداروں میں اس فریضہ کی ادائیگی کے نام سے ایک مرتبہ رخصت دی جاتی ہے، جیسا کہ دارالعلوم دیو بنداور مدرسہ شاہی وغیرہ کا دستور ہے۔ (۲)

## بيارملازم كى تنخواه:

اکثر مدارس اسلامیه کابی قاعده اور قانون ہے کہ بیار ملازم کواس کی تنخواہ دی جاتی ہے، لہذا جو بھائی بیار ہو گئے، ان کو مدرسه کی جانب سے صرف تنخواہ ملے گی ، مزیدر قم یاانعام کچھنہ ملے گا۔

#### اورایک جگه فرماتے ہیں:

آپ کے مدرسہ کا جو قانون ودستور ہے، اس کے مطابق عمل ہوگا؛ لہذا جتنے ایام کی رخصت منظور رخصت بیاری با تنخواہ دیئے جانے کا قانون ہے، یامجلس شوری جتنے ایام کی رخصت منظور کرےان کی تنخواہ لینا شرعا جائز اور درست ہے۔ (۳)

## تعطيلات رمضان كي تخواه:

تعطیلات رمضان ایام تعلیم کے اس وفت تابع ہوں گے، جب کہ آئندہ سال بھی

<sup>(</sup>۱) سنن الترمذي, أبواب الأحكام, باب ما ذكر عن رسول الله على في الصلح بين الناس، دار السلام، مديث: ۱۳۵۲

<sup>(</sup>۲) فآوی قاسمی: ۱۹ (۳) متاوی قاسمیه: ۱۹ (۲)

منظم مدارس (انتظامات ومالیات)

آپ اسی مدرسہ میں تدریسی خدمت انجام دیں،لیکن جب آپ کا ارادہ اس سال مدرسہ چھوڑ دینے کا ہے تو اس صورت میں آپ رمضان کی تنخواہ کے ستحق نہ ہوں گے، یہی مدارس کے اندرمعروف ومشروط ہے۔(۱)

(۱) مستفاد: فآوی محمودیه: ۲۲۲/۱۲، جدید دُانجیل

# مدارس ومكاتب سيمتعلق فقهي مسائل

## ديني ومذببي اداره كورجسطريش كرانے كاحكم:

فآوی قاسمیه میں مفتی شبیر صاحب فرماتے ہیں:

احقر نے جن بڑے اداروں کا رجسٹریشن ہو چکا ہے ، ان میں سے کوئی شرط فقہ اسلامی کےخلاف نہیں یا یا ہے ، بلکہ ساری شرا کط وقیو دات فقہ اسلامی کے موافق اورا دار بے کے حق میں مفید ومعاون ہیں ، اس لئے ان میں کوئی تشویش کی بات نہیں۔

## مدارس کے اصول وضوابط کی شرعی حیثیت:

فتاوی قاسمیه میں ہے

مدارس اسلاميه كقوانين وضوابط كاسار ادار ومدارا يك حديث شريف پر ب:
عن عبد الله بن عمر بن عوف المزنى، أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم
حلالا، أو أحل حراما، والمسلمن على شروطهم، إلا شرطا حرم
حلالا، أو أحل حراما (۱)

مسلمانوں کی آپسی رضامندی سے ہروہ صلح اور قانون جائز ہے،جس سے قرآن وحدیث کے حرام کوحلال کرنالازم نہآتا ہو،اسی طرح ہروہ شرط بھی ضابطہ اور قانون میں جائز ہے جس سے قرآن وحدیث کے قطعی حرام کوحلال ، یا حلال کوحرام کرنالازم نہآتا ہو،اب

<sup>(</sup>۱) ترمذی، باب ماذ کرعن رسول الله صلی الله علیه وسلم: حدیث: ۱۳۵۲

(منظم مدارس (انتظامات ومالیات )

سوالات کے جوابات ملحوظ ہوں:

ا) جب مدرسہ نے بہ قانون بنایا کہ دس منٹ کی تاخیر سے پورا گھنٹہ غیر حاضری میں شار
ہوا کر سے گا تو مدرس کو بہ اختیار بھی حاصل ہوگیا کہ وہ گھنٹہ پڑھائے اور دس منٹ کی
تاخیر کے بعدر جسٹر پر دستخط کر ہے ، اور اگر رجسٹر پر دستخط کر دیا گیا ہے اور پھر پورا
گھنٹہ مدرس نے نہیں پڑھایا ہے اور مدرسہ میں حاضر رہ کرکوئی کام نہیں کیا ہے تواس
گھنٹے کی تخواہ وضع کر لینا مدرسہ والول کے لئے جائز ہے ،لیکن مدرسہ والول کے لئے
یہ جائز نہیں ہوگا کہ پورا گھنٹہ غیر حاضر قرار دیں اور پھراس گھنٹہ میں کام بھی لیں جیسا
کہ او پر کی حدیث شریف سے یہ بات واضح ہوگئی۔

جب پندرہ منٹ کی تاخیر ہوگئی ہے اور پندرہ منٹ سے زیادہ تاخیر ہوجائے تو پورے چار گھنٹے غیر حاضری لگا ناجائز ہے؛

لیکن شرط یہ ہے کہ اب مدرس کو بھی اختیار حاصل ہوجائے کہ یہ پورے چار گھنٹہ مدرسہ میں کوئی کام نہ کرے، گویاایک وقت کی مکمل غیر حاضری ہوگئی؛ لیکن اگر مدرسہ والے پندرہ منٹ سے زائد تاخیر کے بعد چار گھنٹہ کی شخواہ وضع کرلیں اور کام بھی لیں یہ جائز نہیں ہے، صرف اتناجائز ہے کہ اپنا قانون ایسا بنالیں کہ پندرہ منٹ سے زائد تاخیر کے مضمون سے واضح کے مضمون سے واضح کی صورت میں مدرس کو اختیار ہوگا کہ مدرسہ میں رہے یا غیر حاضر رہے، ان گھنٹوں کی شخواہ نہیں ملے گی، جیسا کہ او پر کی حدیث شریف کے مضمون سے واضح کے مضمون سے واضح

۳) مدرسہ کے مدرسین اور ملاز مین کے کارمفوضہ متعین ہونے کے ساتھ ساتھ قانون اورضابطہ میں اگریہ بات بھی ملحوظ رکھی گئی ہے کہ بنے کے چار گھنٹے یا شام کے دو گھنٹے کے درمیان اس کا رمفوضہ کے علاوہ ضرورت مدرسہ کی وجہ سے ذمہ دار مدرسہ دوسرا کام بھی لےسکتا ہے، مثلا چار گھنٹے میں سے دو گھنٹے پڑھانے کے بعدایک گھنٹہ دفتری کام بھی کے مرسہ کی ضرورت سے متعلق کام کرنا ہے، پھر چوتھا گھنٹہ پڑھانا ہے، یاایک دو گھنٹے مدرسہ کی ضرورت سے متعلق

میٹنگ میں بیٹھنا ہے، یا مدرسہ کی ضرورت سے متعلق آس یاس کے لوگوں سے ملاقاتیں کرنی ہے، تو اس طرح کا قانون مذکور حدیث شریف کی روسے جائز اور درست ہے، ہاں البتہ مدرسہ میں اگر دوٹائم کی یا بندی ہے، مثلاث کو جار گھنٹے اور شام کو دو گھنٹے ، ان کے علاوہ خارج میں کام کرنا مدرس کی ذمہ داری نہیں ، تو اگر خارج میں کام کرنے پر یابند کیا جائے تو اس کے لئے الگ سے الاؤنس مقرر کرنامن جانب مدرسہ لازم ہے، اور بغیر الاؤنس مدرس پر دباؤ ڈالنا ذمہ دار کے لئے اس قانون کی روسےایثاروتبرع ہے،اوراگر درجہ حفظ کے لئے مدرسہ نے شروع سے پیہ قانون بنایا ہے کہ ان کوتین ٹائم کا کام کرنا پڑے گا، مبح سے دوپہر تک، شام کے ٹائم سے عصر تک،اس کے بعد مغرب اورعشاء کے درمیان کا وقت توایسے مدرسین کو تنیوں ٹائم کام کرنے کی تنخواہ ملتی ہے ،اگران کے لئے الگ سے ضابطہ ہیں بناہے ،تو پھر مغرب کے بعد طلبہ کی نگرانی کے لئے بیٹھانے پرمنجانب مدرسہ ان کو الگ سے الا وُنس لا زم ہے، اور الا وُنس مدرسہ اپنی صواب دید پرمتعین کرسکتا ہے، بیساری باتیں او پر کی حدیث شریف سے ثابت ہوتی ہیں،اسی طرح مدرسہ کے ضابطہ کے مطابق جائز اور درست ہے۔(۱)

## مدرسین کے لئے ایصال تواب کا کھانا کھانا:

ایصال تواب کا کھانا صدقہ ہے، اور صدقہ فقراء کا حق ہے، اغذیاء کو صدقہ دینے سے صدقہ کا ثواب نہیں ملتا، لہذا اگر اساتذہ سرمایہ دار ہیں تو ان کے لئے ایصال ثواب کا کھانا درست نہیں ہے، البتہ اگر صدقہ نافلہ کریں تو اس کا کھانا اساتذہ کے لئے درست ہوگا، خواہ صاحب نصاب ہوں یا نہ ہوں ، سوال نامہ میں جس پریشانی کا ذکر ہے کہ الگ کھانا تیار کرنے میں مدرسے کا نقصان ہوگا، نیز طباخ بھی تیار نہیں ہوتے ، تو اس صورت میں جو از کی صورت سے کہ ستحق طلبہ کھانا کے آئیں وہ اپنا کھانا اساتذہ کو اپنی خوشی سے کھلادیں ، تو اس کی گنجائش

<sup>(</sup>۱) فآوي قاسميه: بقية الوقف، ۵۲،۱۹

ہے، جبیبا کہ حدیث بریرہ سے واضح ہوجا تاہے۔(۱)

عن عائشه رضى الله عنها أنها ارادت أن تشترى بريرة للعتق... وأوتى النبى صلى الله عليه وسلم بلحم، فقلت: هذا ما تصدق به على بريرة ، فقال: هولها صدقة ولنا هدية "(٢) وأما بقيه الصدقات المفروضة والواجبة وقوله: فلا يجوز صرفها للغنى ، (إلى قوله) خرج النفل عنها ، لأن الصدقة على الغنى هبة "(٣)

### جان کے صدقے کا بکرامدارس کے لئے:

جان کے بدلہ جان ضروری سمجھ کر بگرایا کوئی جانور صدقہ دینا (پیسہ اور رقم دینے کواس کے قائم مقام نہ سمجھنا) اوراس طرح جانور دینے کی خصوصیت سمجھنا، خلاف شریعت اور بدعت ہے ، اس لئے بیاری ، مصیبت و پریشانی کے موقعہ پر صدقہ دینا ہوتو جانور کو مخصوص نہ کیا جائے؛ بلکہ جومیسر آئے وہ اللہ کے نام پر صدقہ دیدیں ، بلکہ رقم دینازیادہ بہتر ہے ، اور امید رکھیں کہ اللہ تعالی صدقہ کی برکت سے تفاظت فرمائیں گے اور مصائب و آفات سے حفاظت فرمائیں گے اور بیاری سے شفاء عطاکریں گے اور بیسب صدقہ کی برکت سے ہوگا، صدقہ فرمائیں گے اور بیاری سے شفاء عطاکریں گے اور بیسب صدقہ کی برکت سے ہوگا، صدقہ میں برکت و بدلہ میں بہت فرق ہے ۔ اللہ تعالی صدقہ سے خوش ہوکراس پر برکات مرتب فرماتے ہیں ، یہ بیں ایک چیز لے کراس کے بدلہ دوسری چیز دیتے ہیں ؛ و کیصے قربانی کے سلسلہ میں فرمایا گیا کہ قربانی کا گوشت وخون خدا کے پاس نہیں پہنچا ؛ بلکہ اللہ کے پاس تمہاراتھوی پہنچنا ہیں اس لئے جومیسر آجائے وہ صدقہ میں دیں۔

<sup>(</sup>۱) مستفاد کفایت المفتی، قدیم ۴۸۸۸، جدیدز کریا: ۱۵۷۱۵۵

<sup>(</sup>٢) بخارى:باب الصدقة على موالى أزواج النبى صلى الله عليه وسلم، مديث: ١٥٨١

<sup>(</sup>٣) البحرالرائق: كتابالزكاة, بابالمصرف, دارالفكر, بيروت, فتاوى قاسميد: ٩/١١٥، فصل في المدارس

عام لوگ جوصد قد کے جانور مدارس اسلامیہ میں طلبہ کے لئے دیتے ہیں اور اس میں شک نہیں کہ اخلاص سے دیتے ہیں، مگر بدعت ہونے کی وجہ سے یہ بے برکت ہوتے ہیں، لہذا اہل مدارس کواس کے لینے میں احتیاط کرنا چاہئے، ایک تواس کے لئے مدارس کی طرف سے بدعت کو سند جواز نہ ل جائے، دوسرے اس لئے کہ طلبہ کے لئے اس قسم کی چیز مناسب بھی نہیں ہے جس میں بدعت شامل ہے۔

دوسرے بیرکہ اہل مدارس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس قسم کی بدعات پرنگیر کریں اورعوام کے عقائد واعمال کی اصلاح کی طرف خصوصی توجہ دیں ، تا کہ ایک طرف اگرعوام کی اصلاح ہو تو دوسری طرف اہل مدارس کوان کی طرف سے پاک وصاف اور حلال وطیب مال کے ذریعہ امداد ملے ، جس میں برکات کا ظہور ہوگا ، اور طلبہ پر نیک اثرات مرتب ہوں گے۔ (۱)

لہذا آنے والوں سے معذرت کر دی جائے ، اور کہہ دیا جائے کہ اسے نے کر قیمت یا کوئی ضرورت مدرسہ میں تعاون فر مائیں ضرور قبول کر لیا جائے گا۔

## مدرسه كي آمدني اسكول مين لكانا:

مدرستعلیم القرآن کی جوبھی آمدنی ہوگی، چاہے بازاریا گاؤں سے ہویا باہر سے جو نیر ہائی اسکول میں لگانا شرعا جائز نہیں ہے، تمام آمدنی مدرسة علیم القرآن ہی میں لگانا لازم ہوگا،اس لئے کہلوگوں نے مدرسہ کیلئے دی ہے نہ کہ ہائی اسکول کے لئے۔

قال النبى صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم (٢) المسلمون عند شروطهم (٣)

## مدارس کے ملازم اجیر بالعمل یا اجیر فی الوقت

ا) مدارس اسلامیه کاعرف اس زمانه میں بیہ ہے کہ ملاز مین ومدرسین ونتظمین وفت مقررہ

<sup>(</sup>۱) صدقه کا بکرا:۸-۹، حضرت مولانامفتی شعیب الله خان صاحب مفتاحی، شعبه حقیق واشاعت، جامعه سی العلوم بنگلور

<sup>(</sup>٢) بخارى: كتاب الاجارة، باب اجرالسمسرة، حديث

میں امور مفوضہ کی تکمیل کیا کریں اور یہی ضابطہ مقرر اور معروف ہے اور شریعت اسلامیہ میں اس طرح کا اجارہ اور ملازمت کا معاملہ کرنا جائز اور مشروع ہے ؛ اس لئے مدارِس اسلامیہ کے ملاز مین اجیر بالعمل فی الوقت ہیں ؛ لہٰذاعمل نہ کرنے اور وقت مقررہ میں حاضر نہ ہونے پر مقررہ ضابطہ کے مطابق مواخذہ جائز ہے ، نیز عرف وشرط وضابطہ کی وجہ سے بوقت تقرری بغیر صراحت قانونی تعطیلات کے مستحق ہوجاتے ہیں۔

لأنالمعروف كالمشروط(١)

1) صرف اجیر فی الوقت نہیں ہے ، اس کئے شرا ئط وضوابط کے مطابق مطالبہ ومواخذہ نہیں۔(۲)

اورا گرکسی مدرسہ میں کوئی ضابطہ بنا ہوانہیں ہے، تو علاقہ کے مشہورا داروں کے عرف وشرا کط کے مطابق عمل کرنا ہوگا۔

۳) صرف اجیر بالعمل نہیں ہے،اس لئے اوقات مقررہ پرغیر حاضری کی وجہ سے مواخذہ کاحق ہوگا۔ (۳)

اورا گرکسی ملازم کومخصوص شرط پررکھا ہے تو وہ اسی شرط کا پابند ہوگا۔ (۴)

## لیٹ فیس وصول کرنے کی شرعی حیثیت

لیٹ فیس کے نام سے جولیا جاتا ہے یہ تاخیر سے آنے کا جرمانہ ہے ، اور شرعا اس طرح مالی جرمانہ لینا جائز نہیں ہے ، ہاں البتہ اگریدانتظام کیا جائے کہ وقتی طور پر مالی جرمانہ ان سے وصول کرلیا جائے ؛ تا کہ وہ آنے میں لیٹ نہ کریں اور سال کے آخر میں جس سے

<sup>(</sup>۱) الإشاه والنظائر: ۱۵۲

<sup>(</sup>۲) مستفاد: امداد الفتاوي: ۳۵۶ سم ۳۵۶ س

<sup>(</sup>۳) مستفاد: امداد الفتاوى: ۳۵۶/۳،۳۸۹ m

<sup>(</sup>۴) فآوي قاسميه: ٩٦/١٩، كتاب الوقف فصل في المدرسين

جتنامالى جرمانه ليا كياب، وه ان كوواليس كرديا جائة وكنجائش ب، ورنه جائز نهيس ب عندابى يوسف يجوز التعزير للسطان بأخذ المال، وعند بما وباقى الأئمة الثلاثة لا يجوز، كذا فى فتح القدير، ومعنى التعزير بأخذ المال على القول به: إمساك شىء من ما له عنده مدة لينزجن ثم يعيده الحاكم إليه لا أن يأخذه الحاكم لنفسه، أولبيت المال كما يتوهم الظلمة "(۱)

دواسراجائز حل بیہ ہوسکتا ہے کہ داخلہ منسوخ کردیا جائے اور تجدید داخلہ کی فیس وہی ہوتو جرمانہ کی رقم اس طرح وصول کی جاسکتی ہے۔ ایام مرض کی تنخواہ:

آپ کے مدرسہ کا جو قانون اور دستور ہے اسکے مطابق عمل ہوگا؛ لہذا جتنے ایام کی رخصت بیاری باتخواہ دیئے جانے کا قانون ہے یا مجلس شوری جتنے ایام کی رخصت منظور کرےان کی تخواہ لینا شرعا جائز اور درست ہے؛ اس لئے مجلس شوری کے مشورہ سے بچھلی جو تنخواہ دی جا چکی ہے، وہ شرعا جائز اور درست ہے، اور آئندہ کے لئے مجلس شوری جو درحقیقت مدارسِ اسلامیہ کے حق میں مجلسِ قانون ساز ہے، اس کے مشورہ کے مطابق عمل کرنا جائز ہوگا، اور مدارس اسلامیہ کے حق میں قوانین وضوابط، بخاری و تر مذی کی اس حدیث شریف سے مستبط ہوتے ہیں:

"عن عبد الله بن عمرو بن عوف المزنى عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو احل حراما والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما "(٢)

<sup>(</sup>۱) الفتاوی الهندیة: کتاب الحدود، فصل فی التعزیر، زکیرا قدیم ۲ر ۱۶۷، جِدید: ۱۸۱۸، فتاوی قاسمیه: ۱۹۲۸ ۱۳۳

<sup>(</sup>۲) تر مذی، ابواب النکاح، باب ماذ کرعن رسول الله صلی الله علیه وسلم فی اصلح بین الناس، حدیث: ۱۳۵۲ (۲)

بخلاف إذا لم يقدر لكل يوم مبلغا ، فإنه يحل له الأخذ ، وإن لم يدرس فيهما للعرف" (١)

## تعلیمی اوقات میں طلبہ کوقر آن خوانی کے لئے بھیجنا

فی نفسہ قرآن کریم کی تلاوت باعث خیر وبرکت ہے؛ کیکن اس زمانہ میں جو مدارس کے طلبہ کو تعلیمی وفت وغیرہ میں لے جاکر پڑھوا یا جاتا ہے، اس میں بہت سی خرابیاں ہیں، مثلا : طلبہ کی تعلیم کا حرج، وہاں جاکر کھانے پینے کا التزام وغیرہ؛ اس لئے مروجہ طریقے سے گھروں میں لے جاکر پڑھوا ناممنوع اور بدعت سیئہ ہے۔

ومنقال من المشائخ: إن ختم القرآن بالجماعة جهرا ويسمى بالفارسية سي پاره خواندم كروه (٢)

## طلباء كوانعام ميس ملنه واليروپيون كاما لككون؟

دینی مدارس کی جانب سے جن بچوں کوقراءت وغیرہ کے مقابلے یا مظاہرہ کے لئے بھیجا جاتا ہے، اس سے یہ مقصود نہیں ہوتا کہ بچہ کی ہمت افزائی اور مدرسہ کی شہرت ہوتی ہے اور انعام دینے والے بھی محض بچہ کی حوصلہ افزائی کی غرض سے خاص طور پر بچے کو دیتے ہیں، اگریہ معلوم ہوجائے کہ بچے سے لے لیا جائے گا تو بچے کو بھی نہیں دیں گے، اس لئے عرف میں جو کچھانعام بچے کوماتا ہے، وہ سب بچے کاحق ہے، جبرایا دباؤ ڈال کر بچے سے لے لینا جائز نہیں جیسا کہ بعض مدرسۃ البنات میں ایسا ہوتا ہے۔ اور بیاس وعید کے تحت آتا ہے: "لا یحل مال امری مسلم الا بطیب نفس منه" (۳)

<sup>(</sup>۱) شامى: كتاب الوقف، مطلب في استحقاق القاضى والمدرس الوظيفية في يوم البطالة ، زكرياد يوبند: ٢٨ ٨٥٥

<sup>(</sup>۲) المحيط البرهاني، كتاب الكراهية والاستحسان، الفصل الرابع: المجلس العلمى: ١٣/١٥، فآوي قاسميه، ١٩/١٩

<sup>(</sup>٣) شعب الايمان للبيهقى، باب فى قبض اليد على الأموال المحرمة، دار الكتب العلمية، بيروت ٣٨ / ٣٨٥ مديث: ٥٣٩٢

# مصادرومراجع

#### عربی کتب

- البيس ابليس، ابن الجوزي، دارالفكر، بيروت 📽
- 🛞 البداية والنهاية ،ابن كثير، دارا حياءالتراث العربي ، بيروت \_
  - 🕸 آ داب حملة القرآن للآجري، دارالكتب العلمية ، بيروت ـ
- اسرار حفظ القرآن الكريم ، احمد بن سالم بادويلان ، مكتبة الحضارة ، رياض \_
- 🝪 التبيان في آ داب حملة القرآن، يحي بن شرف النووي، مكتبة المؤيد، الطائف \_
  - القرآن، ابوالعباس جعفر بن مجمد المستغفري، داراسبن حزم، بيروت 😵
    - القرآن ومعالمه وآدابه ، عبيد بن قاسم سلام ، المملكة المغربية -
- 🤲 طرق تدریس التجوید، دفهدعبدالرحمن الرومی، د،مجمه السیدالزغبلا وی،مکتبة التوبه، ریاض\_
- عون الرحمن في حفظ القرآن، ابوذكر القلموني، مكتبة التراث الاسلامي حقق حلمك في حفظ القرآن الكريم، دعبد الله الحلم، الكويت مرجع الطلاب في الخط العربي، خالد محمد المصري الخطاط، مكتبة المعارف، ديوبند

#### اردوكتب

- علوم وفنون، حضرت مولا ناانثرف علی تھانوی صاحب، مکتبہا دارہ افا دات، ہتھورا، باندہ
  - 🝪 افادات صدیق، محمدزید مظاہری ندوی، افادات اشر فیہ، دوبا گاہ کھنو۔
  - 🕸 تحفهٔ مدارس،مولا ناسیرصدیق احمرصاحب با ندوی، کتب خانه نعیمیه دیوبند 🛮

منظم مدارس (انتظامات و مالیات )

معین المدارس تعلمی تربیتی اورانتظامی رہبر،مفتی محمد شاکر خان صاحب، مدرسه بیت العلوم مهاراسٹر، ۸۰۰۲ء ۲۹۹۱ ھ

- 🕸 فن تدریس کے اصول، شیخ علی عمر مصری ،مترجم ،عبدالحفیظ صاحب، راہی پرنٹرس ، ۱۴۰ ۶ء
- المارس دینیہ کے لئے رہنما اصول، مولانا سید ذوالفقار اُحمد صاحب، شعبہ نشر واشاعت، اللہ میں دوالفقار اُحمد صاحب، شعبہ نشر واشاعت، اللہ ۲۰۰۰ء۔
  - علوم وفنون اورنصاب تعلیم ،مولا نااشرف علی تھانوی ،ادارہ افادات اشرفیہ، ۱۲ ۱۲ اصلات
- البولان البولان ندوی، تحفظه حفاظ، افادات حضرت مولانا زکریا، قاری طیب صاحب، مولانا البولان ندوی، فرید بک ڈیو۔
- عیات ابرار، محمد فاروق صاحب، مکتبه محمودید، ۲۲ ما سے (مجلس دعوۃ الحق جس کے بانی حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب سے ، اس ادارہ کے ما تحت کئی ایک مدارس اور مکا تب چلتے ہیں، جس کا نظام نہایت مستحکم اور باریک بینی پر مشتمل ہے، مدرسہ چلانے کے اصول کے تحت ہم نے اس سے کافی استفادہ کیا ہے)۔
- د بنی وعصری درسگاہیں تغلیمیٰ مسائل،مولا نا خالدسیف اللّٰدرحمانی، ہدی بک ڈسٹری بیوٹرس، ۴۰۰ م ۵۰۰ مے۔
- النه مندوستان میں مسلمانوں کا نظام تعلیم وتربیت، مولانا سید مناظر اُحسن گیلانی، مکتبه الحق، کے ۱۶۰۰ الحق، کے ۲۰۰۰ الحق کا معتبد الحق، کے ۲۰۰۰ الحق کا معتبد الحق کے ۲۰۰۰ الحق کا معتبد الحق کا معتبد
  - 🐉 آسان منطق ، مفتی سعیداحمرصاحب پالنپوری ، مکتبه وحیدیه ، ۱۲ اص
- 🝪 تیره ساله خدمات ،محمر شمیم احسن قاسمی ، رابطه مدارس اسلامیه ،مغربی بنگال ، ۲ ۱۴۳۲ هه
- تعلیم و تعلیم اور دعوت کے اسلامی اصول وآ داب، مولا نا نصیب الرحمن علوی، عظیم بک ڈیو، دیو بند ۲۰۰۲ھ۔
  - 😁 الفوائدالتجویدیه، قاری انیس احمدخان صاحب، قراءت اکیڈمی۔
  - 🝪 درس نظامی کی کتابیں کیسے پڑھائیں،مفتی محرتقی عثمانی،زمزم بکڈ پو۔

[منظم مدارس (انتظامات ومالیات )] mm1]

مدرسة عليم سے تعمير تک،مولا نامحدا يوب ندوي جھڻڪلي،فريد بک ڙيو، ۸ • • ۲ ء ـ

حفظ قر آن مجید کے رہنمااصول،مفتی سبیل احد صاحب مجمود بیڑرسٹ، ۱۴۳۲ ھ۔

آسان اصول حدیث،مولا ناخالدسیف الله رحمانی، کتب خانه نعیمه، ۱ • • ۲ ء ـ

آسان اصول فقه،مولا ناخالدسیف الله رحمانی، کتب خانه نعیمه، ۱ • • ۲ ء ـ

ديني مدارس مسائل اورتقاضي، ڈاکٹرمحرنجات الله صدیقی ،مرکزی مکتبہاسلامی پبلیشر ،۱۰۰۶۔

تحفه المدارس، محمد اسحاق ملتانی، اداره تالیفات انثر فیه، ملتان، پاکستان ـ کتاب النوازل، حضرت مولا نامفتی سید محمد سلمان منصور پوری ، المرکز اعلمی للنشر والتوزيع وانتحقيق،لال باغ،مرادآ باد\_

تحفه حفاظ، افا دات ا کابر، فرید بک ڈیو، دیو بند۔

تسهيل اصول التحفيظ، حافظ تجل صديق ، نؤ گاں ، ہوجائی ، آسام ( اس كتاب ميں بھی حفظ قرآن مجید کے نہایت رہنمااوراصولی باتیں بتائی گئی ہیں،جس کونہایت تجربہ کے بعدمرتب کیا گیاہے)۔

تحفه حفاظ ،از افا دات مولا ناانشرف على تقانوى ،اداراه افا دات اشر فيه دوبا گا ، هر دو كَي بَكْھنۇ ـ

آسان خاصیات ابواب،مفتی سعیدصاحب، مکتبه نعیمیه، دیوبند 

قرآن کریم اورخوش الحانی مجمد صدیق فلاحی ،قرائت اکیڈمی ، ۱۹۹۴ء۔ 

ہماراتعلیمی نظام،مفتی محمر تقی عثانی صاحب،زم زم بکڈیو، ۱۹۹۵ء۔ 

معاصر دین تعلم ،مشکلات واحوال،ایفا پبلیکشنز په 

چنده اوراس کے آداب واحکام، مولانا مجمد اساعیل صادق صاحب، مرشد الامت، استها هـ 

تعلیم وتربیت کس طرح؟ مهربان علی برو وتی ، کتب خانه حیات الاسلام ،مظفرنگر ، ۱۳ ۱۲ اهه 

> اصلاح الرسوم،مولا نااشرفعلی تھانو گ\_

> > مبادیات منطق ، کیم تسخیرصاحب۔

آسان نحو، مفتی سعیداحمرصاحب یالنپوری ، مکتبه وحیدید، ۱۲ مها هه

منظم مدارس (انتظامات ومالیات)

اسان صرف مفتی سعیداحمرصاحب یالنپوری، مکتبه وحیدیه، ۱۲ ما ۱۵ هـ

علم الصيغة ،مفتى رفيع الدين صاحب،زم زم بكد يو\_

حفظ قرآن مجید کے رہنمااصول: مولا نامفتی بیل اُحمرصاحب مجمود بیڑسٹ، وانمباڑی،
ٹاملناڈو (بیکتاب بھی نہایت باریک بینی اور حفظ قرآن مجید کے بڑے مدارس انٹرف
المدارس ہردوئی، مدرسہ فیض العلوم، مدرسہ بیل الفلاح، انٹرف العلوم حیدرآباد،
دعوت القرآن پرنام بی ،احیاء العلوم وانمباڑی، اور مفتاح العلوم میل وشارم اور رفیق
العلم آمبور کے تجربات اور ماہر وجید حفاظ واساتذہ سے استفادہ کے بعد کھی گئ ہے )۔

ورس نظامی کی کتابیں کیسے پڑھائیں،مؤلف مولاناتقی عثمانی صاحب،مکتبہ زمزم۔

ه پومیه لیمی اطلاع، طلبه شعبه ناظره، مکتبه احیاء سنت، مدرسه امدا دالعلوم، حید آرباد ـ

😭 خیرالقرون کی درسگاه، قاضی اطهر،مبارک پوری، شیخ الهندا کیڈمی دارالعلوم دیو بند۔

🛞 رہنمائے خطابت ،مفتی ابولیا بہشاہ منصور ، کراچی ، یا کستان ۔

🕸 حرف شیریں،حضرت مولا نا نورعالم لیل امینی صاحب،ا دارہ ملم وا دب، دیو بند۔

الناس خطرقعه کیسے پیھیں،حضرت مولا نا نورعالم کیل امینی،ادار علم وادب، دیوبند۔

🝪 فآوی قاسمیه، مفتی شبیراحمه قاسمی، مکتبه انثر فیه، دیوبند

🝪 شاه را هلم مجله سه ما ہی ، جامع اسلامیدا شاعت العلوم ، اکل کوا،مهاراسٹر۔

🕸 🖰 حسن تدبیر، مدارس نمبر، فروری،۱۱۰ ح

🝪 المذكره اليومية الدراسيه، دارالدعوة والارشاد ـ

🝪 قواعد داخله، دارالعلوم ديوبند\_

🝪 فضائل حفظ القرآن،مولا ناامدا دالله انور، دارالمعارف، ملتان، یا کستان 🗕

ه حقوق القرآن مع احکام التجوید، افادات مولانا اشرف علی صاحب تھانوی، اداره افادات اشرفیه، دو بگه، هردوئی ، کھنؤ۔

🛭 قرآن حکیم کی تلاوت کے احکام ومسائل،مفتی محمر سعید خان، ندوۃ المصنفین ،الندوۃ

منظم مدارس (انتظامات ومالیات)

ایجوکیشنل ٹرسٹ،اسلام آباد۔

اصلاح انقلاب امت ، حکیم الامت حضرت مولانا انثر ف علی تھانوی ، ادارة المعارف ، کراجی ۔

🝪 کامیاب طالب علم: ا ۷ ـ ۲ ۷ ، روح الله نقشبندی ، مکتبة دارالهدی یا کستان ـ

السيان القرآن، قاری حبيب الرحمن صاحب: البلاغ: ٢ ، محرم الحرام: ١٣٣٧ ـ الله ١٠٣٠ ـ

اداره افادات دوبگاهردوئی، روڈ ، کھنے الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی ، اداره افادات دوبگاهردوئی، روڈ ، کھنو۔

آپ قرآن مجید کیسے حفظ کریں: علامہ یکی بن عبدالرزاق الغوثانی، تخیص و ترجمانی: مولانا محمد الرارالحق، مکتبة الابرار، حیدرآباد۔ (اس کتاب کے مؤلف نے علم قرائت میں جامع القرآن الکریم والعلوم ال اِسلامیة، ام درمان سوڈان سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی، جمعیة تحفیظ القرآن الکریم جدہ میں پانچ سالہ تدریس، برناج تحفیظ القرآن الکریم کی ادارت وسر پرستی، قواعد علم تجوید، تلاوت قرآن تدریس قرآن کے طریقوں اور مکا تب قرآنیة سے متعلق مدرسین قرآن کو مختلف ممالک میں ٹرینگ دی، غانا، توغو، بنین، بوکینافا سواور نائجریا میں ڈینگ دی، غانا، توغو، بنین، بوکینافا سواور نائجریا میں "جعیات تحفیظ القرآن' کی تاسیس و داخلی نظام العمل کی ترتیب میں شرکت )۔

🤲 منتخب احادیث،حضرت مولا نا پوسف کا ندهلوی،اریب پبلیکیشنز، د ہلی۔

ه مسنون معاشرت: موبائیل فون آ داب وأحکام، مفتی ابو بکر جابر قاسمی، مفتی رفیع الدین حنیف قاسمی، مکتبه فیصل دیوبند۔

الله وتضا، فقيه العصر حضرت مولا نامفتى جميل، احمد صاحب: الجمن احياء السنة لا مور ــ الله ور ــ

تربیت الطالبین، مفتی محمود حسن گنگوہی رحمہ اللہ، جامعہ محمود بینو گزہ ، علی پور ، ہا پوڑ ، میر گھے، یوپی ۔

التخ دارالعلوم، سیرمحبوب صاحب رضوی ، المیز ان ناشران و تا جران کتب، لا مهور 😂 💝 تاریخ دارالعلوم ، سیرمحبوب صاحب رضوی ، المیز

🕸 نقوش ابرار محمد زید مظاہری ندوی ، کتب خانہ نعیمہ دیو بند۔

الله بخش تذكره حضرت مولا نامجم مظهر نا نوتوى ،نو رالحسن را شد كا ندهلوى ،حضرت مفتى الهي بخش الله بخش

mmn

## [منظم مدارس(انتظامات ومالیات)]

ا کیڈمی ، کا ندھلہ۔

- ارشادات افتخار الاولیاء، ابوعثان محمد شعبان بستوی، مدرسه اسلامیه سلیمانیه، عیدگاه، کاندهله ضلع شاملی \_
- الکتب، خیرآ باد، ضلع مئو، یو یی ۔ الکتب، خیرآ باد، ضلع مئو، یو یی ۔
- ه ملفوظات شیخ الحدیث: ۳۳، ترتیب مولانا ڈاکٹر محمد اساعیل میمن مدنی ، ادار ہ فیض شیخ ، گجرات ۔ گجرات ۔
  - 😁 ارشادات ابرار، سیدسلیم الله غوری، مکتبهٔ محاسن الا برار، حیدرآباد 🕳
  - المسيح الامت، مولا نامحه غياث الدين مظاهري، مكتبة الاشرف، اله آباد
- ارشادات قطب الارشاد حضرت مولانا شاه عبد القادر رائبوری، کتب خانه اختری، سهار نپور۔
- 🕸 نبى كريم ﷺ كى معاشى تعليمات: ٢٨٩، پروفيسر ڈاكٹر نورمجرغفارى، مكتبهار شادكل كار يوبند
- ه مدارس اسلامیه، حقیقی کردار اورنصب العین تحفظ ، تجاویز اور مشورے ،: ۳۲ = ۲۳، هه مرکزی دفتر رابطه مدارس اسلامیه عربید دارالعلوم دیوبند۔
- ه فضائل حفاظ القرآن معه علوم وقصص واخلاق حملة القرآن ، محمد طاہر رحیمی مدنی ، اریب پہلیشنز۔
  - عندا ہم عصری مسائل ،مفتی زین ال اِسلام قاسی اله آبادی ،مکتبة دارالعلوم دیوبند\_ ﷺ چندا ہم
    - 😵 احكام زكاة اورجد يدحالات: ۱۳ مفتى شعيب الله خان صاحب ـ
      - البلاغ محرم الحرام ٩٣٩٥ هـ
      - 🝪 ترک نادال سے ترک دانا تک مفتی ابولبا بہ شاہ منصور ۔
- همحمودالرسائل،از حضرت مولا نامفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتهم ،متکبه محمودیه محمودنگر، دُانجیل ـ